#### شهيدراهمدينهكي حيات وخدمات

يعني

حضور شهیدرا و مدینه اشرف المشائخ پیر طریقت رهبر شریعت حضرت علامه مولانا سیدشاه انوار انشرف علیه الرحمة والرضوان الوانشر فی البحیلانی علیه الرحمة والرضوان کے گوشہ حیات برایک جامع اور کمل دستاویز

حسب فرمائش

قائدا بل سنت پیرطریقت رببرشریعت شهزادهٔ حضورشهپیدراهِ مدینهٔ حضرت علامه مولا ناالحاج سیدشاه

معين الدين اشرف الاشرفي الجيلاني المعروف معين ميال

سجاده نشين آستانه عاليه كچھو چھەمقدسە، ضلع المبيد كرنگر، يوپي وصدر آل انڈياسني جمعية العلما

زيراهتمام

نباض قوم وملت جناب سيرعلى اشرف اشر فى جيلانى مخير قوم وملت جناب سيرحسن اشرف اشر فى جيلانى افضل الصوفياء جناب سيرحسين اشرف اشر فى جيلانى

مرتب

مولا نامحدا براہیم آسی

جامعة قادريه اشرفيه، جيوڻاسونا پور،مولا ناشوکت على روڙ، مبني ٨

زيرا بهتمام:

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ

شهيدراهِ مدينه کي حيات وخد مات

موضوع: سوانج عمرى

حسب فرمائش: سيمعين الدين اشرف الاشرفي الجيلاني المعروف معين ميال

نباض قوم وملت جناب سيدعلى اشرف اشر في جيلاني

مخيرقوم وملت جناب سيدحسن انثرف انشرفي جيلاني

افضل الصوفياء جناب سيدحسين اشرف اشرفى جيلاني

مرتب: مولا نامفتی محمد ابراہیم آسی

نظرتانی: علامه مولانامقصودا حربستوی، پرسپل جامعه حنفیه ستی

پروف ریڈنگ: مولا نامفتی محمد شاہ نواز مصباحی، پروفیسرمولا نامحمود خان اشرفی

حافظ وقارى رئيس احمد واسطى

كمپوزنگ: فريدشخ ممبئي

اشاعت بموقع: اكيسوال سالانه عرس شهيدِ راهِ مدينه

سنهاشاعت: ۵۲<u>۴ ماره</u> / ۲**۰۲**۴ء

ناشر: جامعة قادرية اشرفيه، حجومًا سونا بور، مولا ناشوكت على رودُمبني

ملنے کا پیته: رضاا کیڈمی، ۵۲رڈ ونٹاڈ اسٹریٹ، کھٹرک، ممبئی

دفتر آل انڈیاسنی جمعیۃ العلماء،سانگلی اسٹریٹ، مدنپورہ ممبئی

جامعة قادريداشر فيه، حجوڻا سونا پور، مولانا شوكت على رودممبنى

مدرسها شرفيه قادريه بسكهاري شريف فيض آباديويي

سنى مسجد بلال، جھوٹا سونا بورشكلاجى اسٹريٹ ممبئى

دارالعلوم انثر فيغريب نوازممبئي كالونى انثرف نكرممبرا

|        | فهرست باب                               |               |         |
|--------|-----------------------------------------|---------------|---------|
| صفحةبر | عنوان                                   | باب           | نمبرشار |
| ١٣     | ابتدائيه                                | پېلاباب       | 1       |
| ۴ م    | شجره مباركه                             | دوسراباب      | ۲       |
| ۵۳     | د بنی خدمات                             | تيسراباب      | ٣       |
| 119    | عشق رسول                                | چوتھاباب      | ۴       |
| 127    | یا دوں کے نقوش                          | پانچوال باب   | ۵       |
| ۲۳۲    | دینی مدارس کا قیام اور تعلیمی سر گرمیاں | حيصاباب       | 4       |
| ۲۸٦    | علماءومشائخ کے گراں قدر تا نژات         | ساتواں باب    | 4       |
| ٣٠٢    | دانشوران اورلیڈران کے تاثرات            | آ تھواں باب   | ٨       |
| ۳1+    | غیرمسلم لیڈران کے ناثرات                | نوال باب      | 9       |
| ٣٢٠    | منظوم خراج عقيدت                        | دسوال باب     | 1+      |
| ١٦٣    | تعزيتي خطوط                             | گیار ہواں باب | 11      |
| ٣٣٩    | عرس کے موقع پراخباری ر پورٹ             | بار ہواں باب  | 11      |
| 611    | خاتمه                                   | تیر ہواں باب  | IN      |

# فهرست مضامین پهلاباب -----ابتدائیه

|            | <u> </u>                   | <u> </u>                                 |         |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| صفحةنمبر   | ازقلم                      | مضامين                                   | نمبرشار |
| 10         | اعلى حضرت امام احمد رضاخان | عر _ تخفي عمر ہے خدا يا                  | 1       |
| 14         | بسل عظمی<br>بسل اعظمی      | حدرد مکھتے سب ہیں مگر۔۔۔۔                | ۲       |
| 14         | اقبال عظيم                 | نعت نثریف ۔ مدینے کا سفر ہے              | ٣       |
| 1/4        | مولا نامحمدا براہیم آسی    | نعت شریف فارس حجر درود،خواند درعشق رسولم | ۴       |
| 19         | مفتى عبدالمقتدرخان جالوى   | منقبت درشان مخدوم سمنال                  | ۵       |
| ۲٠         | اظهار مقدر كجھو جھے شریف   | منقبت درشان حضور شهيدرا ومدينه           | 7       |
| ۲۱         | مولا نامقصوداحمه بستوى     | تضمين برسلام رضا                         | 4       |
| ۲۲         |                            | یا نبی سلام عکیک                         | ٨       |
| ۲۳         | مرتب کتاب ہذا              | انتساب                                   | 9       |
| ۲۴         | مولا نامحمدا براہیم آسی    | سوانح نگاری ضروری کیوں؟                  | 1+      |
| ۲۷         | مولا نامحمدا براہیم آسی    | بدي <sub>د</sub> تشكر                    | 11      |
| <b>r</b> 9 | سيدحسين اشرف اشرفى جيلانى  | آ تکھوں دیکھا حال                        | Ir      |
| ٣2         | مرتب كتاب بذا              | شهيدراهِ مدينه كالمخضر تعار في خاكه      | ١٣      |

| تثنج مراح    |          |
|--------------|----------|
| سجرهٔ مبارکه | دوسراباب |

|         | <u> </u>                 |                 |         |
|---------|--------------------------|-----------------|---------|
| صفحةمبر | شجره                     |                 | نمبرشار |
| ۳۳      | عاليه، چشتيه اشرفيه      | شجره سلسله ببعت | 15      |
| ۲٦      | عاليه، قادرېيه، اشرفيه   | شجره            | 13      |
| ۴ ٩     | تارك السلطنت مخدوم سمنان | شجره نسب        | 7       |
| ۵۱      | حضورشهپدراه مدینه        | شجرهٔ نسب       | 12      |

# تيسراباب \_\_\_\_د بني خدمات

| صفحةنمبر | ازقلم                             | مضامین                                      | نمبرشار |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| ۵۵       | بحرالعلوم مفتى عبدالمنان          | دورِحاضر کی عبقری شخصیت                     | 1/      |
| ۵۸       | مولا نامحمه ليبين اختر مصباحي     | حضرت مثنی میاں کی سر گرم اور با مقصد زندگی  | 19      |
| ۷٢       | مولا ناعبدالمبين نعمانى           | حضرت مثنی میاں میری نظر میں                 | ۲٠      |
| ۷۴       | مولا ناغلام عبدالقا درعلوي        | تجھ سا کہاں سے لاؤں                         | ۲۱      |
| ۷٦       | مفتی شبیراحدرضوی                  | حضرت مثنی میاں کی شخصیت کی ایک جھلک         | 77      |
| ∠9       | مولا نامقصوداحمه بستوى            | حضور میاں کی حیات وخدمات کا سرسری خا کہ     | 74      |
| ۸۴       | مولا ناتنمس الهدى مصباحي          | حضرت انوارالصوفياءاورتغمير جماعت            | 44      |
| ۸۸       | مولا ناعبدالرحيم                  | وہ مردِآ ہن ہی نہیں شفقتوں کے پیکر تھے      | 20      |
| 91-      | مولا نا كمال احمه نظامی بلرامپوری | حضرت مثنیٰ میاں کی دینی ولمی خد مات         | 77      |
| 1+1      | مولا نامحب احمد قا دری سیمی       | حضورمثنیٰ میاں کی دینی وملی اورساجی خد مات  | ۲۷      |
| 1+9      | مولا نامجرشس القمر قادري          | حضورمثنیٰ میاں کی دینی خد مات کا ایک جائز ہ | ۲۸      |
| ۱۱۴      | مولا ناشا بدرضااز هری             | سرزمین هندوستان کی عظیم شخصیت مثنی میاں۔۔   | ۲9      |

| عشق رسول | 1.1**          |
|----------|----------------|
| کی ارسول | حجو تھایا ہے۔۔ |
|          |                |

| صفحةمبر | ازقلم                                | مضامین                                    | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 14+     | پروفیسر سیدڈا کٹرشفیق انٹرف کچھوچھوی | حضورشهبیدراه مدینة وم وملت کے خلص همدرد   | ۳.      |
| 114     | پروفیسر ڈاکٹر سیدامین میاں           | ہوتیراذ کرتو آتی ہے دہن سے خوشبو          | ۳۱      |
| ۱۳۴۰    | جناب شيم طارق                        | وہ رحمت کی کرن چھوٹی سویرا ہونے والا ہے   | ٣٢      |
| ١٣٣     | مولا نامجر عمر صوفی صاحب             | عاشق صادق کا پیکرخا کی منور ہوا           | ٣٣      |
| 169     | الحاج محمر سعيد نوري                 | حضورشهبيدرا ومدينة مومن كامل اورسيچ       | ٣٨      |
| 101     | مفتی قدرت الله رضوی                  | انوارالمشائخ كاسفرآخرت                    | ٣۵      |
| 100     | مولا نامبارك حسين مصباحي             | مدینے کامسافر ہندسے پہنچامدینے میں        | ٣       |
| 109     | مفتى محرشفيق الرحن مصباحي ہالينڈ     | حضورشه پيدرا ومدينه بارگاو نبوت ميں مقبول | ٣2      |
| 141"    | مفتى محمد شاه نوازمصباحی             | تقو یٰ شعارزندگی                          | ٣٨      |
| ۱۲۵     | مولا ناشکیل احمد اعظمی مصباحی        | حضورمثني مبيان اورمحبت رسول صابلتا آيية   | ٣٩      |
| AYI     | مولا ناعبدالحسيب اشرفى كچھو حچھوى    | شہیدراو مدینہ آسانِ ولایت کے نیر تاباں    | ۴.      |

# يانچوال باب \_\_\_\_\_ يادول كے نقوش

| صفحةبر | ازقلم                              | مضامين                                   | نمبرشار |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 122    | مفتی بلال احد نوری                 | حضورشهبيدراهمدينه كونا كول خصوصيات       | ١٦      |
| 1∠9    | رئیس انتحریرمولا ناوارث جمال قادری | يا دِر فت گان                            | 44      |
| PAI    | مولا نامحمه شا کرنوری              | حضورشه پیدراه مدینه کی مجھ پرعنایتیں     | ٣٣      |
| 19+    | محمد حنیف خال رضوی بریلوی          | انوارالمشائخ سےایک ملاقات                | 44      |
| 191"   | ڈاکٹرغلام یحیلی انجم مصباحی        | شهیدراومدینه حضرت مثنی میاں کی کچھ یادیں | 40      |

| r+m          | علامه عبدالله خان عزيزي           | حضرت سيرثنى ميال كى انفرادى مومنانه شان        | 4  |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----|
| r+9          | مولا نامحمدا دريس بستوى           | شهیدراه مدینه ایک با کمال شخصیت                | ~∠ |
| <b>11</b>    | مولا نافنيس احمد مصباحي           | یادوں کے نقوش                                  | ۴۸ |
| <b>**</b>    | مولا ناعبدالمصطفىٰ صديقي حشمتى    | سلف صالحين كي عظيم الشان يادگار                | ۴9 |
| 444          | مولا ناسیدرئیس احمداشر فی جیلانی  | ایک شمع اور بجهی اور بر <sup>و</sup> هی تاریکی | ۵٠ |
| 444          | پروفیسرمولا نامحمودعلی خان اشر فی | راحتِ قلب وسينه، شهيد راه مدينه                | ۵۱ |
| ۲۳۳          | مولا نافروغ احمه صاحب اعظمي       | مثنى مياں بااخلاق اورملنسار تھے                | or |
| ۲۳۴          | مولا ناالطاف حسين                 | مثنی میاں سلسلہ اشرفیہ کے ظیم پاسبان تھے       | ۵۳ |
| 739          | مولا ناتفسير القادري              | هرطبقه ميں يكسال مقبول تصحضور مثني مياں        | ۵۲ |
| <b>* * *</b> | مولا ناحافظ وقارى محمد فاروق خان  | حضورمثني ميال عليه الرحمة قوم كغمكسار          | ۵۵ |

چھٹاباب ۔۔۔۔۔ دینی مدارس کا قیام اور علیمی سرگر میاں

| صفح نمبر<br>۲۳۳ | ازقلم<br>مفتی محمد کوثر خان نعیمی<br>مولا نامفتی بدرعالم مصباحی<br>مولا ناذ اکرحسین | حضور مثنیٰ میاں قوم کے بے باک قائد     | نمبرشار<br>۵۲<br>۵۷ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| r09             | مولا نامفتی بدرعالم مصباحی                                                          | حضور مثنیٰ میاں قوم کے بے باک قائد     |                     |
|                 | 1 .                                                                                 | · ,                                    | ۵۷                  |
|                 | ر برور کسور                                                                         | •                                      | 1                   |
| 746             | مولاناذا کر مین                                                                     | بے شارم کا تب ومدارس کے بانی تھے       | ۵۸                  |
| 740             | مولا نارضوان احمه نوری شریفی                                                        | حضورشهپدراه مدینه کی تعلیمی سر گرمیاں  | ۵۹                  |
| <b>r</b> ∠1     | مفتى محمد منظر حسن خان اشر فى مصباحى                                                | حضورشه پیدراه مدینهٔ آفاقی فکر کے حامل | 7+                  |
| r20             | مولا نامحرعر فان خان ليمي                                                           | أمت مسلمه كنبض شأس مثنى مياں           | 71                  |
| ۲۸۲             | مولا ناطفيل احمد بستوى                                                              | حضرت مثنیٰ میاں کی دینی وملی خدمات     | 7                   |

# ساتواں باب۔۔۔۔۔ علماءومشائخ کے گراں قدر تا تڑات

|              |                                            | 333334                                  |           |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| صفحتمبر      | منجانب                                     | تاثرات                                  | نمبرشار   |
| <b>T A Z</b> | مفتی شبیر حسن رضوی                         | طالبان علوم نبوت کے روشن مستقبل         | 411       |
| ۲۸۸          | مولا ناعبدالحفيظ صاحب قبلهالجامعة الاشرفيه | حضورشهبيدراه مدينه كاوصال يُرملال       | 44        |
| 179          | مولا نانعمان خال                           | ا پنانغم البدل چھوڑ جاناا یک عظیم خو بی | 8         |
| <b>r</b> /19 | ڈا کٹرسیدا مین انثرف                       | فعال شخصي <b>ت</b>                      | 7         |
| <b>r9</b> +  | مولا نا توصيف رضاخان                       | مسلك اعلیٰ حضرت کی تروت کواشاعت         | ٧٧        |
| <b>r9</b> +  | مولا ناسيدرئيس احمد اشرفي جيلاني           | جاه وجلال کی ایک کا ئنات                | ۸۲        |
| 491          | مولا ناخواجه مظفر حسين                     | شهيدمجاز                                | 79        |
| 491          | مولا ناسیدخلیق اشرف کچھو چھوی              | گفتار و کردار کے غازی                   | ۷٠        |
| 191          | علامة قمرالز ماں خاں اعظمی                 | قوم وملت کی خدمت کا جذبه۔۔۔۔            | ۷1        |
| 797          | سيدمحمه بن علوي حسني مکي                   | شہادت کے تین پہلو                       | <b>4</b>  |
| 797          | ڈا کٹرسیدوحیدا شرف                         | روحانیت کابا کمال پیکر                  | ۷۳        |
| 797          | ڈاکٹرسیدمناظرحسناشرف،ایم،ڈی                | مر دہ دلوں کے مسیحا                     | ۷۴        |
| <b>19</b> 6  | مولا ناشفيق الرحمن عزيزي                   | عشق رسول سے مشکبار                      | ۷۵        |
| <b>19</b> 6  | مولا نافر وغ القادري                       | نەصرف بىركىمچىن وكرم فر ما بىكدوە       | ۷٦        |
| 190          | مولا ناعبدالمبين قادرى نعمانى              | انفرادی شخصیت کے مالک                   | <b>44</b> |
| 190          | مولا نامقصودا حمر بستوى                    | ايك عظيم اورمحتر م شخصيت                | ۷۸        |
| 797          | مولا ناغلام عبدالقا درعلوي                 | دوردورتك ان كالهمسر نظرنهيس آتا         | ۷9        |

| <b>797</b>  | ڈاکٹرغلام بخل انجم مصباحی                | دینی کاموں میں انہاک باعث رشک        | ۸٠ |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| <b>79</b> ∠ | علامه عبدالله خان عزيزي                  | خانقاہ کےساتھ ساتھ مدارس کا قیام     | ΔI |
| <b>79</b> ∠ | مولا نامبارک حسین مصباحی                 | تقویٰ و پر ہیز گاری میں بھی بےمثال   | ۸۲ |
| <b>19</b> 1 | بحرالعلوم مفتى عبدالهنان اعظمي           | حضرت مثني ميان كالصلى وطن مدينة شريف | ۸۳ |
| <b>199</b>  | مفتی قدرت الله رضوی                      | بارگاه رسالت میں مقبولیت کی دلیل     | ۸۳ |
| <b>199</b>  | مولا ناادریس احمد بستوی                  | مرجع خلائق اورمجمع البحرين           | ۸۵ |
| ۳٠٠         | مفكراسلام مفتى كوثر خال نعيمي            | حضور مثني مياں کی شفقت وذرّہ نوازی   | ٨٦ |
| ۳++         | ڈاکٹرمنورملک (مدینهٔمنوره)               | قدموں میں جگہ کا پا نامعراج زندگی ہے | ۸۷ |
| ۳+۱         | مولا نامعین الحق یمی<br>مولا نامعین الحق | دين وملى قيادت كاحق                  | ۸۸ |
| ٣+١         | مولا ناامام الدين احد مصباحي             | تعمیری خیال اور مثبت فکر کے حامل     | ۸٩ |

# آٹھواں باب۔۔۔۔۔ دانشوران ولیڈران کے تاثرات

| صفحةمبر | منجانب                                     | تاثرات                                 | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| m +m    | الحاج فاروق صاحب ايثر وكيث                 | آپ کاوجود، دوسروں کے لئے مینارہ ہدایت  | 9+      |
| p~ + p~ | امین پٹیل،ایم،ایل،اے                       | سبھی آپ سے متاثر تھے                   | 91      |
| pr + pr | سيداحد،سابق گورنر،صوبه جماڙ ڪھنڈ           | وہ خالص عمل کے آ دمی تھے               | 97      |
| ۳+۵     | عارف نسيم خان، وزير داخله                  | خاندان اشرفیه کاسابیہم پررہے           | 91      |
| ٣+٧     | ایڈ و کیٹ یوسف ابراہانی                    | جنت القيع ميں تدفين معمولي اعجاز نہيں  | مح      |
| ٣+٧     | انیس احمد، وزیر برائے اقلیتی امور          | مثنیٰ میاں قوم کے بیش بہارسر ماریہ تھے | 92      |
| m + Z   | پر پیل سہیل لوکھنڈ والا ،سابق ایم ،ایل ،اب | مثنیٰ میاں قوم کے مسجاتھے              | 97      |

| ٣•٨   | الحاج بشیرموسیٰ پٹیل،ایم،ایل،ایے | مثنیٰ میاں ایک پائے کے بزرگ تھے       | 94 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|----|
| m+9   | محمعلی خان ،ایم ،ایل ،ای         | ان کے قدم کی دھول بھی نہیں            | 9. |
| m • 9 | مظفرحسین ،ایم ،ایل ،سی           | مثنیٰ میاں دنیائے سنیت کے جید پیر تھے | 99 |

# نواں باب۔۔۔۔۔ غیرمسلم لیڈران کے تاثرات

| صفحةنمبر    | منجانب                                 | تاثرات                                 | نمبرشار       |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ٣11         | شر د پوار، ټو می صدر،این ،سی ، پي      | مثنیٰ میاں سے مل کرروحانی تسکین ہوتی   | 1++           |
| <b>m1r</b>  | بھائی جگتاپ،ایم،ایل،اے                 | قدم بوسی کوسعادت سمجھتا ہوں            | 1+1           |
| <b>m1r</b>  | بالا ناندگاؤ كر،ايم،ايل،اپ             | پیروں کے پیر تھے                       | 1+1           |
| ۳۱۳         | ولاس را ؤ دیشکھ،مرکزی وزیر             | حضورمثنیٰ میاں سےمل کراحساس ہوا        | 1+12          |
| ۳۱۴         | حَمِيَّكَ بَهِجِبل، نائب وزيراعليٰ     | حضرت مثنی میاں ایک کامل پیر تھے        | 1+12          |
| <b>m10</b>  | كر پاشكرسنگهه،صدرمبنی كانگریس تمینی    | مثنيٰ مياں ايک روحانی شخصيت            | 1+0           |
| <b>m10</b>  | سچن بھاؤاہیرصدرراشٹروادی کانگریس پارٹی | حضرت سے مجھے حوصلہ ملا ہے              | <b>7</b><br>• |
| ۳۱۲         | ايم اين سنگهر، پوليس تمشيز، مبيئ       | مثنیٰ میاں کی شخصیت سب سے پُر بہار     | 1•4           |
| <b>س</b> 12 | گنیش نا نک،وزیر برائے حکومت مہاراشٹر   | مثنیٰ میاں پیروں <i>کے پیر تھے</i>     | 1+1           |
| ۳۱۷         | گروداس کامت،مرکزی وزیر                 | مثنى ميال جيسى شخصيت صديون مين ايك بار | 1+9           |
| ۳۱۸         | سبودھ کانت سہائے ،مرکزی وزیر دہلی      | مثنیٰ میاں سے مل کر ذہن وفکر کو تازگ   | 11+           |
| ٣19         | مر لی د پورا،مرکزی وزیر پیٹر ولیم      | مثنیٰ میاں کی شخصیت تا بنا کتھی        | 111           |

# دسوال باب \_\_\_\_\_ منظوم خراج عقیدت

|                | *               |                      | • • •                                     |         |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|
| صفحةمبر        | ·تىج.فكر        |                      | منظوم                                     | نمبرشار |
| <b>m</b> r1    | رف              | ڈا کٹرسیدامین انٹر   | تیرے ایمال کی کسوٹی ہے مدینے کی فضا       | 111     |
| <b>777</b>     | ستو ی           | مولا نامقصوداحمد!    | آ ہ انواراشرف گئےتم کہاں                  | 1111    |
| rra            |                 | شفيق جلال بورى       | جان بهاررحت انواراشر في                   | ۱۱۴     |
| <b>77</b>      |                 | ذا کربگرامپوری       | چراغ چثم خواجه <i>حضر</i> ت شاه مثنی ہیں  | 110     |
| <b>" ' ' '</b> | وی              | عبدالقدير كجھوجھ     | پاک پنجتن سے ہے معطر شجر ہ انوارا شرف     | 111     |
| <b>77</b>      | ناہی            | مولا ناشا كرعلى رو   | نرالا ہے در بار، در بارا شرف              | 11∠     |
| 449            | اشرفاشرفي       | مولا ناسيدعارف       | آپ انوارالمشائخ نازش علمائے دین           | 114     |
| mm •           |                 | ذا کربگرامپوری       | آیئے ہم بھی سوئے کچھو چھے چلیں            | 119     |
| 441            | یی              | مولا ناانجم كجھوجيو  | حضرت سيرمثني اشرفي آل رسول                | 14+     |
| mmr            | ان              | مولا نامنصورعلی خا   | طيبه گھرتھا گھر ہی پنچے                   | 111     |
| rrr            | ناہی            | مولا ناشا كرعلى رو   | ہے اتنی بلندی پہ ایوان انثرف              | 177     |
| mmh            | عِلى خال اشر في | پروفیسرمولا نامحمود  | کچھوچھ <b>میں ہے</b> آ ف <b>تاب</b> ولایت | 117     |
| <b>rr</b> a    | وي              | اظهار مقدر كجھوچھ    | ہم عاشقوں کی تمنامیاں مثنیٰ ہیں           | ١٢٣     |
| mmy            | ی               | ہلال رانا کچھو حچھوہ | مل گیا آج انواراشرف کوشهادت کامزه         | 110     |
| ۳۳۸            | على خال اشر في  | پروفیسرمولا نامحمود  | آج عرس فٹنی میاں ہے                       | ١٢٦     |
| mma            | مابری           | محمدرا شدر ضوی ص     | گل زهرا                                   | 174     |
| ٠,١٠           |                 |                      | ز مانه کام کرتا ہے سداءانواراشرف کا       | ITA     |
|                |                 |                      |                                           |         |

# گیار ہواں باب۔۔۔۔۔ تعزیتی خطوط

|             | .,                      | * * *                                        |         |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------|
| صفحةنمبر    | خطوط نگار               | خطوط                                         | نمبرشار |
| m~r         | مفق محمر میان ثمر       | ان کے فیوض روحانی سے ستفیض فر مائے           | 119     |
| m 4.h       | مفتى محمر كوزرخان نعيمي | گرقبولافتدز <i>ہےعز</i> وشرف                 | ۱۳+     |
| m 4 4       | سيدرئيس احمدا شرفي      | مثنی میاں کو جنت الفردوس میں جگہء عطافر مائے | اسا     |
| rra         | <u>کمال الدین شم</u> سی | موصوف کے روپوش ہونے پر سخت افسوس ہوا         | 127     |
| ۲۳۳         | محمدا بوبكرا شرفى       | جماعت سر پرستی سے محروم ہوگئ                 | ١٣٣     |
| <b>٣</b> 42 | محمه خلفرالله خان اشرفي | جن کابدل ابمکن نہیں                          | ۲۳ م    |

# بارہواں باب۔۔۔۔۔ عرس کے موقع پراخباری ربورٹ

| صفحنمبر     | خراج عقیدت                                               | عرس              | نمبرشار |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>~</b> a+ | شہیدراہ مدینہ کی زندگی قوم کے لئے مشعل راہ ہے            | پېلاعرس          | ıra     |
| rar         | جلسة خراج عقیدت میں چوٹی کے علمائے کرام کی شرکت          | دوسراعرس         | 124     |
| rar         | نئیسل کوتعلیم سے آ راستہ کرناا نتہائی ضروری ہے           | تيسراعرس         | Im2     |
| <b>70</b> 2 | دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا حصول                    | چوتھا عرس        | IMA.    |
| ٣4٠         | بارگاهِ ثنی میاں میں خراج عقیدت                          | پانچوال عرس      | 1149    |
| ٣٧٢         | امن وشانتی کے ماحول میں ہی ملک ترقی کر سکتا ہے           | چھٹا عرس         | ٠ ١١٠   |
| <b>740</b>  | علاءاورائمہ کا جوش وخروش کے ساتھ شرکت                    | ساتوال عرس       | 16.1    |
| <b>749</b>  | ممبئی کے مشاہیر علمائے کرام اورائمہ مساجد نے شرکت فرمائی | آ ٹھواںعرس       | ۱۳۲     |
| m2m         | شہیدراہ مدینہ کے مشن کوآ گے بڑھا یا جائے                 | نوا <i>ل عرس</i> | ١٣٣     |

| W22          | ہندوستان کے جیدعلائے کرام اور مشائخ کی حاضری            | دسوال عرس              | الدلد |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| ٣٨٠          | مہاراشٹر کے وزیراعلی پرتھوی راج چوہان نے شرکت فرمائی    | گیار ہوا <i>ں عر</i> س | ١٣۵   |
| ۳۸۴          | دانشواران قوم وملت شعراءاسلام نےخراج عقیدت پیش کیا      | بارہوا <i>ںعرس</i>     | الهط  |
| <b>7</b> 1/2 | قبلہ اول کی بازیابی کے لئے بھر پورکوشش                  | تير ہواں عرس           | 184   |
| <b>791</b>   | طلاق ثلا ثه کابهانه بنا کرمسلم پرسنل لا میں مداخلت      | چودهوالعرس             | ۱۳۸   |
| ٣٩٣          | حالات کے پیش نظرآ کیں میں اتحادوا تفاق نہایت ضروری ہے   | پندر ہواں عرس          | 16.8  |
| ۳۹۸          | متازمقررين كاخطاب ہزاروں علماءوعوام الناس كى شركت       | سولهوال عرس            | 10+   |
| P*+1         | سر ماییددارزیاده سے زیاده راش تقسیم کریں                | ستر ہواںعرس            | 101   |
| ۳+۳          | عالمی و با کرونا وائرس کے مدنظر پریشان حال لوگوں کی مدد | ا ٹھار ہواں عرس        | 165   |
| r + a        | شهیدراه مدینه کی زندگی کامقصد ہی تعلیم کوعام کرنا تھا   | انيسوالعرس             | 100   |
| r + A        | فلسطين پرظلم وستم نا قابل برداشت                        | بيسوالءرس              | 100   |

# تير ہواں باب۔۔۔۔فاتمہ

| صفحةبر | تفصيلات                                                  | عنوان             | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| ۱۳ ۲   | عرس شہیدراہِ مدینہ ماہ وسال کے آئینے میں؟                | عرس شهیدراه مدینه | 100     |
| 710    | شهیدراه مدینه کے قائم کردہ اورزیرا ہتمام اداروں کا تعارف | ادارول كا تعارف   | 701     |

موت آئے تو درِ نبی پاک پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

يهلاباب \_\_\_\_ابتدائيه

## وہی رب ہےجس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا

اعلى حضرت امام احمد رضاخان فاضل بريلوي

تجھے حمد ہے خدایا

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستال بتایا

تخفيحمر ہے خدایا

تمهيل حاكم برايا تمهيل قاسم عطايا مهميل دافع بلايا تمهيل شافع خطايا كوئىتم ساكون آيا

مجھے حمر ہے خدایا

یمی بولے سدرہ والے چمن جہال کے تھالے سمجھی میں نے چھان ڈالے ترے پایہ کانہ پایا تجھے یک نے یک بنایا

جو گدا بنا چکے اب اُٹھو وقت بخشش آیا تخفيحمه ہے خدایا

فَإِذَافَرَغُتَ فَانْصَبْ بِهِ لِل حِيْمَ كُومِنصِب كروقسمتعطايا

مرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خُدایا تخفي حمد ہے خدایا

ارےاےخداکے بندو! کوئی میرےدل کوڈھونڈو نه کوئی گیانه آیا

درِ روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا تخفيحمر بخدايا

ہمیں اے رضاً ترے دل کا پتا چلا بہمشکل بينه بوجھ کيسايايا

2

اس کوبھی مانٹے اللہ کی عظمت کا نشاں نتیجہ فکر: بسل اعظمی

د کیھتے سب ہیں مگر سیڑوں پردے میں نہاں اسکی قدرت ہے ہراک رنگ میں ہرشکی سے عیاں

روشیٰ دن کو دی راتوں کو اندھیرے بخشے حق حق و باطل کا کیا فرق زمانے میں عیاں

حکم بندوں کو تھا ہو جائیں وہیں سر بہ سجود جب مؤذن کو میرے رب نے دیا حکم اذال

ا پن ہی ذات میں ہر چیز مکمل کردی اس کو بھی مانئے اللہ کی عظمت کا نشال

کتنا کم ظرف ہے بندہ تیرا اے رب کریم بندگی کو یہ سمجھ لیتا ہے تجھ پر احساں

نوکِ خامہ کو بھلا کیسے ہو جنبش بسمل جب وہ ہرشک سے ہے واقف توعیاں راچہ بیاں

نعت شريف

چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طبیبہ

نتيجهُ فكر: اقبال عظيم

مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ

جبيل افسرده افسرده قدم لغزيده لغزيده

چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیب

نظر شرمنده شرمنده بدن لرزیده لرزیده

کسی کے ہاتھ نے مجھ کوسہارا دے دیا ورنہ

کہاں میں اور کہاں بیراستے پیچیدہ پیچیدہ

غلامان محمد دور سے پیجانے جاتے ہیں

سر شوریده شوریده دل گرویده گرویده

مدینے جاکے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں

هوا ياكيزه ياكيزه فضا سنجيده سنجيده

وہی اقبال جس کو نازتھا کل خوش مزاجی پر

فراق طبیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ

نعت رسول صلى الله عليه وسلم بزبان فارسى

جال فدا می کنم کجااست این تصییم

نتيجهُ فكر: مولا نامجمه ابرا ہيم آسي

حجر درود خواند درعشق رسوكم

شجر سلام گوید درحب نبیم

ملک به روضه آید صبح و مسا گرائد

مرازیں جامگرداں دیدم ترا حبیم

بر لب جال می آید از فراق <sup>حبی</sup>م

جال فدا می کنم کجا است این نصیم

نتوال دید موسیٰ بر جبل خدارا

ما زاغ البصر شان تو حبيهم

من تشنه لبم تو داری حوض کوثر توکی است ساقی ساغربده حبیم

بخش گناه آتی توئی است شفیعم بگزیں ایں عرضم نظر کن یا حبیم

# منقبت درشان مخدوم سمناں ہے آج بھی حکومت سب کے دلوں یہ تیری نتیج فکر:مفتی عبدالمقتدرخان جالوی

منگتے نہ لوٹے خالی مخدوم سید انترف
سلطان ہے سوالی مخدوم سید انترف
فیض و کرم ہے جاری مخدوم سید انترف
چیوڑی ہے گرچہ شاہی مخدوم سید انترف
رب نے شفا عطا کی مخدوم سید انترف
مانگی مراد پائی مخدوم سید انترف
تیری نظر ہے کافی مخدوم سید انترف
تیری نظر ہے کافی مخدوم سید انترف
آکسیر نیر پانی مخدوم سید انترف

اے غمز دول کے والی مخدوم سید اشرف
کیا شان ہے نرالی مخدوم سید اشرف
روضے کے چارول جانب میلہ لگا ہوا ہے
ہے آج بھی حکومت سب کے دلول پہ تیری
جو بھی مریض پہونچا روضہ پہ تیرے آ قا
جب بھی گیا ہول در پہ سرکار شاہ سمنال
مانا مصیبتوں میں، میں گھر گیا ہوں لیکن
امراض چاہے جو ہوں سب کیلئے ہے کافی

یہ عبد گھر گیا ہے رنج و الم میں آقا کردے عطا رہائی مخدوم سید اشرف منقبت درشانِ حضورشه پدراهِ مدينه

ہم عاشقوں کی تمنامیاں مثنیٰ ہیں

نتيجة فكر: اظهار مقدر كيھو حيوى

درِ علوم کے زینہ میاں مثنیٰ ہیں

رضائے فاطمہ زہرا میاں مثنیٰ ہیں

ہم عاشقوں کی تمنا میاں مٹنیٰ ہیں

جمال و حسن سرایا میان مثنیٰ ہیں

قلم کو روک مصنف ابھی نہ زحمت دے

سمجھ لے پہلے کیا کیا میاں مثنیٰ ہیں

ہمارے آپ کے جیسے یہ دو ہی چار ہیں کیا

سبھی کے مونس و ملجا میاں مثنیٰ ہیں

نظر سے دکھ یا دل سے اگر عقیدت ہے

شبیہ شہ بطی میاں مثنیٰ ہیں

اندهیرے دور نہ جائیں تو پھر کریں ہی کیا

سراج مجلس و جلسه میاں مثنیٰ ہیں

حضور انثرف سمنال کے وہ چہیتے ہیں

سخی شهر کچھوچھہ میاں مثنیٰ ہیں

### تضمينبرسلامرضا

نتيج فكر: مولا نامقصودا حمد بستوى

مصطفے جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پیکر علم و فن ابر جودو کرم جس کے قدموں پہ قربان جاہ و حشم وہ مثنیٰ میاں شے خدا کی قسم ایسے پیر طریقت یہ لاکھوں سلام

مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

جس کے وردِ زباں تھا یہی ہر گھڑی موت آئے گر ہو دیارِ نبی

قبر جس کی بنی نزد عثماں غنی
ان کی نورانی تربت پ لاکھوں سلام
مصطفے جان رحمت پ لاکھوں سلام
شمع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام

#### يانبى سلام عليك

يا حبيب سلام عليك صلوة الله عليك كيا كهول آقا مين كيا هول خادم غوث الورى هول عاشق خواجه پیا ہوں شاہِ سمناں کا گدا ہوں يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ياحبيب سلام عليك صلوة الله عليك ہو کرم محبوب داور سیدی مثنیٰ میاں پر قبر ہو ان کی منور فیض بھی سب کو عطا کر یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک ياحبيب سلام عليك صلوة الله عليك ہو کرم محبوب داور مرشدی معین میاں پر ہمت و قوت عطا کر دین کی خدمت لیا کر

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

#### انتساب

روحانی حسول برکت کے لئے عارف باللہ، فنافی رسول الله صلی الله علیہ وسلم، حصول برکت کے لئے عارف باللہ، فنافی رسول الله صلی الله علیہ وسلم، کنز الکرامات، جبل الاستقامت، گنجیئه معرفت، غواص بحرحقیقت، متبع راہ شریعت، امام الاولیاء ، تاج الاصفیا، سراج الانبیاء، نائب رسول، وارث انبیاء، شہنشاہ سمنال، تارک السلطنت، امام العارفین، خوث العالم ، محبوب یزدانی ، مخدوم حضرت میں اوحد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کی بارگاہ عظمت میں پیش خدمت ہے۔

سگ بارگاه مخدوم سمنال احقر محمد ابرا بهیم آسی جامعه قادریداشرفیه ممبئ

## سوانح نگاری ضروری کیوں؟

ازقلم: مولا نامحمدا براہیم آئتی، جامعہ قادر بیاشر فیہ

اس میں کوئی دورائے نہیں کہ سوانح عمری تاریخ کی ایک شاخ ہوتی ہے سوانح نگاری سے مرادکسی شخص کی سوانح عمری پر گزشتہ حالات زندگی کوتحریر کرنا۔ بیہ بات بھی عیاں ہے کہ سوانح عمری ، دلچسپ شعبہ ادب میں نہیں ہوتا۔ نیز بیہ کہ نوع انسانی کا دکش ترین مرکز مطالعہ ہمیشہ سے انسان ہی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔

سوائے عمری بیانہ یتحریر کے مختلف اقسام میں سے ایک ہے یہ نہایت ہی شوق سے پڑھی جاتی ہے اور نہایت آسانی کے ساتھ زندگی کے مقاصد پراس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے سوائح نگاری اس صاحب سوائح کی شخصیت کے تمام اہم پہلوؤں کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہے اور صاحب سوائح کے دینی وملی ارتقا کو ہمجھنے میں ہماری معاون ہوتی ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی ایک سوائح حیات صاحب سوائح کی مکمل دینی اور تاریخی تصویر پیش کرسکتی ہے لیکن بیضروری ہے کہ سوائح عمری ہمیں صاحب سوائح سے اس قدر قریب کردیتی ہے کہ اتی قربت شاید ذاتی ملا قاتوں سے حاصل نہ ہواس تعریف کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوائح عمری کسی انسان کی شخصیت سے پورے تعارف اور مکمل تعریف کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوائح عمری کسی انسان کی شخصیت سے پورے تعارف اور مکمل تعریف کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوائح عمری کسی انسان کی شخصیت سے پورے تعارف اور مکمل تشائی کا وسیلہ ہے۔

کسی بھی بڑے انسان کی سوائح عمری تنہا اس کی سوائح عمری نہیں ہوتی اس کا ماحول اوراس کے ماحول سے وابستہ بہت سے افراد اور اشخاص بھی اپنے ذہن اور زندگی کے اعتبار سے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک سوائح عمری کے مطالعہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیکسی ایک انسان کی ہی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے بلکہ اس سے وابستہ بہت سے پہلوؤں کا مطالعہ ہے جس میں تاریخ وتہذیب دونوں ہی سمٹ آتے ہیں ماہرین ادبیات سوائح نگاری کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''اس میں کسی شخص کے حالات زندگی اور شخصیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ ایک مختصر مضمون بھی ہوسکتا ہے اور پوری کتاب بھی سوانح نگاری فر دواحد کی شخصیت کومنظر عام پر لانے کا نام ہے جس سے اس کی فطرت وسیرت کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے'۔

سوائح، تاریخ کی ایک شاخ ہے اور بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کا شار ادب میں بھی کیا جاتا ہے ابسوائح محض انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل، زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں بلکہ فرد کے ظاہر وباطن، کھات واطوار، اخلاق ومعاشرت اور زندگی کے تمام پہلو بھی اس میں شامل ہیں بلاشبہ سوائح نگاری ادب اور تاریخ کا حسین سنگم ہے اس میں ادبی اوصاف بھی ہونے چاہئے اور تاریخی عضر بھی، سوائح عمری کی جامع تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے ''سوائح عمری سے مراد عمر اور ماحول پر اثر گالے والے والے والی کے والے سے سی شخص کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں کا ایک جامع مفصل اور معروض مطالعہ جو اس کی زندگی کے ارتقاء اور اس کے ظاہر وباطن کوروشنی میں لاکر اس کی ایک جیتی جائی تضویر پیش کر ہے۔''

سوائح ایک ایسی مکمل دستاویز ہے جس میں کسی انسان کی ولادت سے وفات تک تمام حالات،
واقعات، افکار وافعال، زمان و مکان کی صراحت کے ساتھ محفوظ ہوتے ہیں سوائح کے مطالعہ پر زمان
ومکان کے تناظر میں کسی انسان کی چلتی پھرتی متحرک تصویراس طرح سرگرم اور مصروف عمل نظر آتی ہے کہ
اس کی سیرت اور شخصیت اور سرگزشت کے تمام پہلو ہمارے سامنے آجاتے ہیں خلاق ازل نے ہرانسان
کوخصوص شکل وصورت، قد وقامت، عادت واطوار، سیرت وکر دار، دینی وفکری صلاحتیں عطاکی ہیں۔
انسان کے اعمال اور افعال میں اس کے ظاہری اور باطنی اوصاف کا بڑا وخل ہے کسی شخصیت کا
مطالعہ نصرف اس کی خارجی دنیا بلکہ داخلی کا کنات کا بھی مطالعہ ہوتا ہے عام طور پر کسی قومی رہنما، مذہبی
مطالعہ نصرف اس کی خارجی دنیا بلکہ داخلی کا کنات کا بھی مطالعہ ہوتا ہے عام طور پر کسی قومی رہنما، مذہبی
سوائح عمری کے لئے منتخب کیا جاتا ہے قدیم تاریخ کے مطالعہ سے پہتے چلتا ہے کہ قدیم دور میں صرف
بررگان دین اور حکم رانوں کی سوائح عمری لکھی جاتی تھی لیکن تعلیم کی اشاعت اخبار اور سائل کی مقبولیت

اور قارئین کے رجحان میں تبدیلی کے باعث سوانح نگاری کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہوئی اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سوانح نگاری محض کس شخص کی زندگی میں پیش آنے والے حالات ووا قعات کا دفتر تیار کرنے کا نامنہیں بلکہ تحقیقی عمل ہے۔

یہ زمان ومکان کے آئینے میں کسی مخصوص فر د کی شخصیت اور اس کے احوال وکوا کف کی بے رس و بے کیف رودا زنہیں بلکہ تخلیقی عناصر کی کارفر مائی ، جمالیاتی قدروں ،اد بی محاسن کی شمولیت کے سبب فن کا حصہ بھی ہے۔فن سوانح نگاری ایک شعوری مگر تخلیقی عمل ہے سوانح نگار کوموضوع کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اس کے حدودمتعین کرنے پڑتے ہیں، واقعات فراہم کرنا اورانہیں سیائی کی کسوٹی پر پرکھنا پڑتا ہے۔ سوانح نگار کے لئے ان تمام مراحل سے گزرنا نا گریز ہے۔سوانح عمری کومکمل انداز میں پیش کرنے تک تخلیقی عمل کاایک طویل سلسلہ ہے۔انسانی زندگی وا قعات کاخزانہاورمسائل کاانبار ہوتی ہےان میں ہر وا قعہا پنے اندرایک کشش رکھتا ہے، زندگی کا سلسلہ انہیں وا قعات کی کڑیوں سے بنتا ہے۔انسانوں کی یاد رفتگان ہمیشہ دل میں رہی ہے، اپنے اسلاف اور بزرگوں کے کارناموں کو جمع کرنے اور یاد رکھنے کا دستورز مانہ قدیم سے چلا آ رہاہےاس دور میں بھی جب کہانسان تحریر کےفن سے نا آ شاتھاا پنے خاندان یا قبیلے کے سور ماؤں اور سر داروں کے ممیات اوران کے کارناموں کو گیتوں اور قصہ کہانیوں کی شکل میں محفوظ کر کے سینہ بہ سینہ سل درنسل منتقل کیا جاتا تھاان زبانی روایات کوسوانح نگاری کا پہلا قدم کہا جاسکتا ہے۔ فن تحریر کے ایجاد کے بعد بڑے لوگوں کے کارناموں کوتحریری شکل میں محفوظ کیا جانے لگا،اہرام مصرکے اندرونی دیواروں پر جو کچھ لکھا ہے انہیں تحریری سوانح نگاری کے اولین نقوش کہا جاسکتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب'' تجلیات انواراشرف' ہے، یہ کتاب پیرطریقت رہبرشریعت حضورشہیدراہِ مدينة حضرت علامه ومولا ناالحاج الشاه سيدانوارا شرفعرف مثني ميان عليهالرحمه الاشر في الجيلاني ( مدفون جنت البقیع ) کے حالات زندگی پرمشمل ایک جامع تاریخی دستاویز ہے تا کہ آنے والی سلیں یا درفتیگان کے ساتھان کے کارناموں کو بھی یا در کھیں اور انہیں اپنے لئے شعل راہ بنائیں۔

## ہریہ تشکر

#### ازقلم: مولا نامجدا براہیم آسی

ونت یراگا کریرواز کرتار ہا۔ دن ہفتوں میں ، ہفتہ مہینوں میں ،اورمہدینہ سال میں بدلتا جلا گیا۔اور یه پیته ہی نہیں چلا کہ ۲۱ رسال کا ایک طویل عرصہ کیسے بیت گیا۔حضور شہیدراہِ مدینه علیہالرحمۃ والرضوان ہم سے بچھڑ کے ۲۱ رسال ہو گئے۔ جنت البقیع کے مقدس قبرستان میں صحابہ کرام کی جھرمٹ میں آ رام فرما ہیں۔ ایسالگتا ہے کہ بیکل ہی کی بات ہے۔ آپ کا منور چہرہ، آپ کی دکش مسکرا ہے، آج بھی آ تکھوں کےسامنے ہے۔ ہرعظیم الشان شخصیت کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے،اور لکھی جانی بھی جاہئے۔ سوانح عمری کیوںضروری ہے؟ قارئین اگلےصفحات میں اس کی اہمیت وافادیت ملاحظ فر مائیں گے۔ حضورشہیدراہِ مدینہ بھی عظیم نہیں عظیم ترین ہیں۔آپ کی سوائح عمری ترتیب دینا میرے لئے باعث فخرہی نہیں، باعث اعجاز بھی ہے۔ بلا مبالغہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں۔ کچھو حجے مقدسہ سے تارک السلطنت علیه الرحمة والرضوان اور جنت البقیع سے حضور شہیدراہِ مدینہ کا فیضان ہے کہ اپنی کم علمی و بے بضاعتی کے سبب اس کا م کو یا یہ بھمیل تک یہونچا یا ،میری عمر نصف صدی سے کم پر محیط ہے اور میرے قلم کی عمراس کا بھی نصف۔میرے قلم نے صحرائے تصنیف و تالیف میں تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور بیس کتابوں کا تحفہ قوم وملت کے سامنے پیش کیا۔میری زندگی کے ماہ وسال کام آ گئے۔ مجھےا پنے کمزور قلم کا بے حداحساس ہے۔اس بارگاہ میں نہ جانے کتنے صاحب قلم وقر طاس ،صبح وشام دامن پیارے کھڑے ہیں ۔مجھ جیسے کمز ورونا تواں سے کام لینااس شعر کے مصداق ہے۔ اس سعادت بزور بازو نیست

ایں سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

پیرطریقت، رهبرشریعت شهزاده حضور شهیدِ راه مدینه، حضرت علامه مولانا الحاج الشاه سید معین الدین اشرف اشر فی جیلانی، سجاده نشین خانقاه عالیه کچھوچ همقدسه، وصدر آل انڈیاسنی جمعیة العلماء کی فرمائش اورصا حبزادگان حضور شهیدراه مدینه، نباض قوم وملت، عالی جناب سیدعلی اشرف اشر فی جیلانی، مخیرقوم و ملت عالی جناب سیدهسن اشرف اشر فی جیلانی، اور افضل الصوفیا عالی جناب سیدهسین اشرف اشر فی جیلانی، اور افضل الصوفیا عالی جناب سیدهسین اشرف اشر فی جیلانی کے زیرا بهتمام''شهیدراه مدینه کے موقع پریه کتاب منظر عام پر آئی ۔ اور میں مشکورا ورممنون بهول معین وال سالانه عرس شهیدراه مدینه کے موقع پریه کتاب منظر عام پر آئی ۔ اور میں مشکورا ورممنون بهول معین المشاکخ اور شهیدراه مدینه کتام صاحبزادگان کا که مجھے میکام کرنے کا موقع میسر بهوا۔ اورشکر گزار بهول الن المشاکخ اور شهیدراه مدینه میسر بهوا۔ اورشکر گزار بهول الن تمام مضامین نگار، کا جنہول نے این قیمی وقت نکال کر بارگاہ شہیدراه مدینه میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اور شکر گزار بهول پروف ریڈ نگ، نظر ثانی، کمپوزنگ، ڈئزائنگ اور برطرح سے تعاون کرنے والے کا۔ تمام حضرات کے لئے دعاء گوہول کہ اللہ عزوجل اپنے صبیب کے صدیقے ان سمول کوقدم قدم پر حضور شہیدراه مدینه کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آئین۔ بجاہ سیدالمرسلین

#### اغتذار

کتاب کی کمپوزنگ تضیح، پروف ریڈنگ،مضامین کی ترتیب،اوراشاعت و طباعت میں حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ کوئی غلطی ندر ہنے پائے۔اس کے باوجود بتقاضائے بشری،اگرکوئی غلطی رہ گئی ہواور قابل عفو ہو۔تو درگز رکر دیں۔بصورت دیگر مجھےاطلاع کریں۔تا کہ دوسرےایڈیشن میں اس کی تھیج کرلی جائے۔ طالب دعا محمد ابراہیم آسی جامعہ قادر بیا نشر فیمبئی

ای میل:mdibrahimaasi@gmail.com

#### آنگھوں دیکھا حال

اہل محبت نے یہ کہہ کے صبر کیا جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں

ازقلم: صاحبزادہ حضور شہیدراہ مدینہ عالی جناب سید حسن انشرف انشر فی جیلانی
قلم میرے ہاتھ میں ہے اور کاغذ میر ہے سامنے واقعہ تحریر کرتے ہوئے کلیجہ منہ کوآر ہاہے۔
اکیس سال کاعرصہ گزرنے کے بعد بھی ایسامحسوں ہور ہاہے کہ یہ بس کل ہی کی تو بات ہے۔ اکیس سال قبل ابو ہمیں داغ مفارفت دے گئے۔ ابو کی نواز شیں شفقتیں ہم سب بھائی، بہنول پر بے پناہ تھیں۔ ہم پر ہی کیا مریدین، متوسلین، خانوادہ انشر فیہ کے ہر ہر فرد پر آپ کا دست شفقت تھاکسی کو بابو، کسی کواپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے۔ ابو کی ہلکی ہی مسکراہ ہے بھی پورے گھر کی زندگی میں روشنی بھیر دیتی تھی۔ ابوا کے وصال کا جہاں حزن و ملال ہے وہیں فخر بھی۔ ایسا مقام ومرتبداور شہادت عظمیٰ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں شاید کسی کونصیب ہو۔ تمام مہینوں میں افضل رمضان، عمرہ کی عظیم سعادت، مدینہ منورہ کا مقدس شہر، تمام قبرستانوں میں افضل قبرستان جنت ابقیع ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک، موتوں میں بہترین موت شہادت، ابوکواللہ تعالیٰ نے کیانہیں عطافر مایا۔

رمضان کا مقدس مہینہ عمرہ کی سعادت ، مدینہ منورہ کی مقدس زمین ، جنت البقیع کا اعلی قبرستان ، عثمان غنی کی پائیتنی اور شہادت کی موت ، کیول نہ ممیں فخر ہواللہ تعالی کی اس نعت پر۔ جوابوکوملی ، قر آن مقدس کا فرمان کا مفہوم ہیہ ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ ابو، کو جونعتیں ملی ہیں اس کا تو ہم چرچا کررہے ہیں۔

یہ سان بڑے کی بات ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ قُلن تھا ابو، معمول کے مطابق میں مرسال سادات کرام کو نذرانہ بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت پوسٹ کے ذریعہ فارم پُری کرکے وقم بھیجی جاتی تھی۔

ممبئی سے وطن بھیجتے تھے جن میں جھوٹے بھی ہوتے ،عزیر وا قارب بھی ہوتے ،اس میں زیادہ تر غرباء،سادات کرام کا نام شامل ہوتا۔اس سال بھی فارم بھر رہے تھے میں گھریر ہی موجود تھا۔ابو نے آ واز دی حسن میاں! میں فوراً حاضر بارگاہ ہوااوراد بأعرض کیا جی ابو! آپ نے فر مایااس سال تم اورحسین میاں میرےساتھ عمرہ کے لئے چلو گے؟ میں نے عرض کیاابو!معین میاں کوساتھ لے لیجئے۔ابونے کہا نہیں،تم اور حسین میاں میرے ساتھ چلو،تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلائے اور صدری کی جیب سے + ۵ ر رویے نکال کر دیئے اور کہا کہ جاؤ فوٹو تھچوالو۔مرچنٹ ٹوروالے کودیناہے پھر میں نے کہاا بو!معین میاں کو ساتھ لے کیجئے۔آپ نے تحکمانہا نداز میں کہاتم دونوں میرےساتھ چلومعین آ جا ئیں گے۔ میں نے ابو کے حکم پرسرخم کرلیا۔میرے ملم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ ابو کے الفاظ معین آ جائیں گے کا کیا معنیٰ ہے۔ عمرہ کی تیاریاںمکمل ہوئی۔ابو کے ساتھ میں اور میرے حجوٹے بھائی افضل الصوفیاء سیدحسین میاں اشر فی جیلانی گھر سے ائر پورٹ کے لئے تیار ہو گئے۔ دوست احباب رشتے دار متعلقین سے الوداعی کلمات،مصافحہ،معانقہ ہونے لگا۔ابواس طرح لوگوں سےمل رہے تھے گویا کہ آخری ملا قات ہو۔چیثم حیرت سے دیکھنا،مسکرا کرمعنی خیزنظر ڈالنا،سریر ہاتھ رکھنا،خود دعاء کرنا، دعا کے لئے کہنا، آخر ملنے، ملانے کا وفت مکمل ہوا۔ ہم دونوں بھائی اور ابو، الوداع کہنے والوں کے ساتھ ائر پورٹ بہونچ گئے۔ ہمارا مقدس سفر شروع ہو گیا۔ بمبئی سے مکہ معظمہ پہونچے۔ ہوٹل میں قیام ہواعمرہ اور طواف کی سعادتیں حاصل ہوتی رہیں ۔ایک دن ابو مجھے • ۲ رریال دیئے اور کہا کہاس کا چُھٹا کرالو۔جونا بیناحبشی فقیرحرم میں ہوتے ہیں انہیں تقسیم کر کے آؤ۔اور تا کیداً کہا کچھ بچانانہیں۔ قیام مکہ کے بعد جب مدینہ منورہ کی روانگی کا وقت آیا وہاں کی تیاری ہونے گئی۔ابونے مجھے •ارریال دیئے کہ آب زمزم کا کین لے کرآ وُساتھ لے کرچانا ہے۔مرچنٹ ٹور کی جانب سے ہرسال جوڈرا ئیور گاڑی لے کرجا تا ہے۔ان سے کہو کہ چلنے کی تیاری کرے، ڈرائیور نے معذرت کرتے ہوئے کہ حضرت رات کٹیمر جائیں کار کی کچھ ٹیکنیکی مرمت ہور ہی ہے۔کل صبح تک درست ہوجا ئیگی ۔ابو نے مجھ سے کہا ہوٹل والے سے کہہ کرٹیکسی کا

بندوبست کراؤ۔ مجھےرات میں ہی مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہونا ہے۔ا تفا قاًاس وقت بارش بھی ہور ہی تھی۔میں نے کہا کہ بارش بھی ہور ہی ہے سج مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں۔جب تک کار کی بھی درست ہوجائیگی۔ابونے کہامدینہ چلومدینہ، وہاں کا حلوہ دیکھنا کیا ہوتاہے۔

آ خرابو کے حکم پر بعد نمازعشاء سامان ،اور زمزم کا کین ،وہیل چئیر گاڑی میں رکھے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ گجرات کےایک سیدصاحب جوابو کے بہت زیادہ معتقد تھے۔انہوں نے عرض کیاحضور میں بھی ساتھ مدینہ منورہ چلنا جاہتا ہوں۔ابو نے کہا چلے چلو گاڑی میں جگہ بھی ہے۔ہم لوگ کا جارنفوس پر مشتمل میخضرقا فلہ۔ میں،ابو،میرے چھوٹے بھائی افضل الصوفیاء سیدحسین میاں اشر فی اور گجرات کے سید صاحب، ابو گاڑی کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے پاس تھے۔ میں،حسین میاں اور گجرات کے سید صاحب بچھلی سیٹ پر نتھے۔ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گئے تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہمارا قافلہ حدود مکہ سے باہر ہو گیا۔اگلی سیٹ پر ابوآ نکھ بند کئے ہوئے ہاتھ میں شبیج لے کر وظا نف میں مشغول ہو گئے ۔تھوڑی دیر کے بعدسیدصاحب نے سرگوثتی کےانداز میں میر بے کان میں کہا کہ ثناید حضرت سو گئے ہیں۔ابو کچھ بولے نہیں، بلکہ آنکھ بند کئے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سبیج بلند کرکے ہلائے۔اس بات کا اشارہ تھا کہ میں سویانہیں ہو۔ بلکہ آئکھیں بند کر کے مدینہ منورہ کی یاد میں اپنے رب کی تبییج پڑھ رہا ہوں۔ گاڑی کافی تیز رفتار ہے سڑک پر دوڑ رہی تھی ۔تقریباً ایک سواسی کی رفتار سے گاڑی چل رہی تھی کئی گفٹے کی مسافت کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ کے حدود کے قریب پہنچ گئے مدینہ منورہ کے حدود کا جو بور ڈلگا ہوا تھاوہ ریڈیم، کی وجہ سے جبک رہا تھا۔ جب ہم لوگ اس بورڈ کوعبور کر کے حدود مدینہ منورہ میں داخل ہور ہے تھے۔ابو نے ہاتھ کےاشارہ سے ہمیں وہ بورڈ دکھا یا کہاب ہم مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں ۔ حدود مدینہ میں داخل ہونے کے کچھ دیر بعد ایک زور دار دھا کہ کی آ واز میرے کان میں آئی۔آن واحد میں دیکھا کہ ہماری گاڑی آ گےآ گے چل رہاایک تیل کے ٹینکر سے ٹکڑا گئی ہے۔اس کے بعد مجھ میںغنود گی طاری ہونے لگی۔ نیم غنود گی کی حالت میں دیکھا کہ کئ گاڑیاں ارد گردآ کررُ کی لکھنو

اطراف کے ایک بڑے مولا نا بھی آئے۔ ابوکا سرگاڑی کے ڈیش بورڈ سے ٹکا ہوا تھا۔ گاڑی سے باہر نکال کرمصلے بچھا کرابوکواس میں لٹائے۔ نبض میں ہاتھ رکھااور کہا۔ اناللہ و اناالیہ راجعون میں نے سوچا کہ ابو بے ہوش ہیں اس لئے یہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈاکٹر تو ہیں نہیں۔ اس لئے جھے اطمینان تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا ممبئی کے فتی میاں ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کچھو چھہ درگاہ فیض آباد سے سید انوارا شرف فتی میاں ہیں۔ میں نے کہا سیدصا حب مکہ میں مرچنٹ ٹورکوفون لگائے۔ فیض آباد سے سیدانوارا شرف فتی میاں ہیں۔ میں نے کہا سیدصا حب مکہ میں مرچنٹ ٹورسے رابطہ کیا اور یوری صورت حال سے آگاہ کیا۔

• ۲ رمنٹ کے بعدا یمبولینس آگئی، مجھے اور حسین میاں کو قریبی شفاخانہ میں ابتدائی طبی امداد کے لئے • ۳ رمنٹ کے بعدا یمبولینس آگئی، مجھے اور حسین میاں کو قریبی شفاخانہ میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعدا یمبولینس کے ذریعہ مدینہ منورہ کے اسپتال میں لے گئے۔میرے گھٹنے کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔اور حسین میاں کوہر میں شدید چوٹ آئی تھی۔میں ایک اسپتال میں تھا اور حسین میاں دوسرے اسپتال میں۔

بیحاد ثے کی خبر آنافانا مکہ کر مہ بمبئی ،فیض آباد تک پہونج گئی۔لوگ کثیر تعداد میں مدینہ منورہ جہنج لگے۔حادثہ کے فوراً بعدڈ رائیورکو پولیس نے حراست میں لےلیا۔حکومتی فنیش سے بیتہ چلا کہ پوری خلطی ڈرائیورکی تھی۔میر سے چھا زاد بھائی سید سلطان اشرف بھی سعودی میں تھے وہ مدینہ منورہ آگئے میں دو دن تک اسپتال میں رہااس دوران زیادہ تر مجھ پرغنودگی طاری رہتی۔ باہر کے حالات سے میں بخبر رہا۔ ۲ ردن بعدد یکھا کہ اسپتال کے بیڈ کے پاس میر ہے چھوٹے بھائی معین المشائخ سید معین الدین اشرف اشر فی جیلائی معین میاں کھڑے ہیں۔اس وقت میں ذہنی طور پر مکمل تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شایدحادثہ کی خبرس کر آگئے ہوں گے۔ نیم غنودگی کی حالت میں بھی آئکھیں کھولتا بھی بند کر لیتا۔ دیکھا کہ معین میاں کے قبر کی بین زہرہ فاطمہ کھڑی ہیں۔میرادل دھک سے بیٹھ گیا اور میں سمجھ کہ میں میاں کے قبر کہ بین نہ آتی۔ وہ لوگ آپیں میں سرگوثی کرر ہے تھے کہ اب بتا دیا گیا کہ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ ورنہ بہن نہ آتی۔ وہ لوگ آپیں میں سرگوثی کرر ہے تھے کہ اب بتا دیا

جائے۔اسی درمیان میرے کان میں بیآ واز آئی۔کسی نے کہا کہ حضرت کووہ مقدس جگہل گئ جس کی وہ تمنا کرتے تھے۔تب مجھے یقین ہو گیا کہ ابواب اس دنیا میں نہیں رہے۔ابو کی شہادت ہوگئ۔اتنا سنتے ہی میری آئکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور زبان سے بےساختہ نکلا**ا نیالله و انیاالیه راجعو**ن۔

کچھلوگ اصرار کرنے لگے کہ جسم مبارک کو ہندوستان لے جایا جائے۔ میں نے کہا کہ اس سے اچھی زمین اور کہاں کرتے تھے۔ اچھی زمین اور کہاں مل سکتی ہے۔ کیوں کہ ابو کی خواہش بھی یہی تھی۔ ابوا کثر کہا کرتے تھے۔ موت آئے تو دریاک نبی پر سید

موت آئے تو در پاک بی پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہوشہ سمناں کے قریب

ہرخوشی وغم میں سہارا بننے والے ابو،ا بنہیں رہے بیسوچ کرہی دل پاش پاش ہو گیا۔

اسپتال سے وہیل چئیر کے ذریعہ ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔غنی بھائی کو گجرات سے اطلاع ملی کہ کوئی مثنیٰ بابو، ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے۔غنی بھائی تقریبا چالیس سال سے مدینہ منورہ میں قیام پزیر ہیں۔وہ بھی تجہیز وتدفین کے لئے کوشش شروع کر دیئے۔قانونی کاروائی کی تکمیل کے لئے بھی کوشش جاری تھی۔

غنی بھائی نے بلدیہ کے افسران سے پہ لگایا کہ ایک میت آئی ہے۔ جو حادثہ میں انتقال ہوا ہے افسران نے کہا کہ کیا نام ہے بختی بھائی نے کہا مثنی بایو، نام ہے افسران نے کہا کہ اس نام کی کوئی میت نہیں آئی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ٹنی بایونہیں بلکہ سیدانواراشرف ہے پاسپورٹ میں یہی نام ہے۔ غنی بھائی دوبارہ گئے افسران کونام بتایا کہ بینام ہے افسران نے کہا کہ ہاں اس نام سے میت آئی ہوئی ہے۔ غنی بھائی اندر گئے اور ابو کے چہرہ کود کیھنے کے بعد کہا کہ ایسامنور چہرہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ غنی بھائی کا کہنا ہے کہ چہرہ دیکھنے کے بعد میری کیفیت بدل گئی۔ جہیز و تدفین تک یہیں رہا۔ پھرغنی بھائی قانونی کاروائی میں لگ گئے غنی بھائی نے کہا مثنی باپو کے چہرہ کود کھنے کے بعد پھر میں اپنی دکان میں گیا بی نہیں۔ مصروف ہی رہاجب تک کہ جہیز و تدفین کا مرحلہ کمل نہیں ہوا۔

عنسل کے بعدلوگوں نے زیارت کی۔ بلدیہ کے افسران سے کہا کہ حضرت کی بیٹی بھی آئی ہوئی

ہیں۔ان کوبھی دیکھنے کی اجازت دی جائے۔افسران نے شخق سے منع کر دیاتھوڑی دیر کے بعد حکام نے کہا کہ شیخ کی بیٹی کہاں ہیں؟اعلیٰ افسران نے ان کوزیارت کی اجازت دے دی۔گویا کہ ابو کے روحانی تصرف نے افسران کے دلول کو پھیر دیا۔میری حجو ٹی بہن زہرہ فاطمہاور پرنسپل سہبل لوکھنڈوالا کی اہلیہ کو جسم اطہر کے پاس جانے کی اجازت ملی۔

تقریباً ۲۰ رسے ۲۵ رمنٹ تک میری حجوٹی بہن اپنے ابو کے پاس روتی رہی۔ایک غمز دہ بیٹی اینے والد کا آخری دیدارکررہی تھی۔

ہزاروں کی تعداد میں مریدین، متوسلین، مکہ سے مدینہ منورہ یہونچ گئے کافی تعداد میں میمن حضرات بھی بتجہیز وتدفین میں شامل ہوئے۔ جنازہ میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ جس میں عربی، مصری سبحی ممالک کے لوگ شامل تھے۔ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے مبلغین بھی جنازے میں شریک ہوئے اور مغسل میں نماز جنازہ اداکی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد ہزاروں کے ہجوم میں۔

کعبے کے بدرالدجی تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس انضحیٰ تم پہ کروڑوں درود

کا ہدیہ بارگاہِ رسالت میں نچھاور کرتے ہوئے جناز ہ لے کررواں دواں ہوئے۔

کچھلوگ کہنے لگےاس طرح سلام پڑھنے پر پولیس اور مُتُوّہ ہریشان نہ کرے۔

لیکن الحمد للہ! کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔سب سے پیچھے وہیل چیر پر میں تھا۔ کئی لوگ میر سبین میں گئے۔ بیر میں تھا۔ کئی لوگ میرے وہیل چئیر کو لے کرچل رہے تھے۔ پورا منظر میری آئکھوں کے سامنے تھا۔ جنازے میں حسین میاں بھی شامل تھے۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پائنتی میں ابو کی قبر تیار کی گئی۔امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا ناشا کرعلی نوری نے قبر میں جسم مبارک کو اتارا۔

جنت البقیع میں جوسڑک بنی ہوئی ہے اسی پر میرا وہیل چئیر ایک کنارے تھا۔ جب بھیڑ بھاڑ کم ہوئی دو چارلوگ سہارا دے کر قریب لے گئے۔میرے ہاتھ میں مٹی دیئے اور میں نے ابو کی قبر کو صرت

بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے مٹی قبر میں ڈالی۔

جنہیز و تدفین کے بعدسب سے پہلے فاتحہ خوانی کااہتمام مولا نا شاکرعلی نوری نے ہی ہوٹل کے مبیسمنٹ میں کیااور فاتحہ کا پہلا پروگرام منعقد ہوا۔

مجھے دو بارہ وہیل چیر کے ذریعہ ہوٹل لا یا گیا۔ حادثہ کے وقت ہی ڈرائیورکو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ ہوٹل میں پولیس والے پوچھ تا چھاور قانونی کاروائی کے لئے آئے۔ ساتھ میں ڈرائیورکا باپ بھی تھا۔ ہیر سے بیڈ کے سامنے زمین پر بیٹے ہوا تھا کچھلوگوں نے مجھ سے کہا کہ ڈرائیورجس قبیلے کا ہوہ بہت بڑا قبیلہ ہے۔ ڈرائیورکو بچانے کے لئے کافی رقم ادا کرسکتا ہے۔ آپ رقم لے لیس۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ رقم نہیں چاہئے۔ میں نے ڈرائیورکو معاف کیا۔ جب ڈرائیورکے باپ کو پولیس والے نے بتایا کہ ان لوگوں نے تمہارے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ رونے لگا، عربی میں پچھ کہنے لگا عربی جانے والے حضرات نے بتایا کہ وہ یہ کہ رہا تھا جس طرح آپ نے ہم پر رحم کر کے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے۔ ڈرائیورکو معاف کر نے کے لئے نی نامہ تیارکیا گیا۔ جس میں شیخ نامہ پر میاں، سیدسلطان اشرف اور بہن زہرہ فاطمہ اور میں نے دسخط کئے اورائلو ٹھالگایا۔ جب میں نی نامہ پر میاں، سیدسلطان اشرف اور بہن زہرہ فاطمہ اور میں نے دسخط کئے اورائلو ٹھالگایا۔ جب میں نی نامہ پر میاں اللہ میں باتھا۔ سیجان اللہ، سیجان اللہ میں اللہ میں

میں بیڈیر بیٹھاابوکی یا دمیں آنسو بہار ہاتھا۔ پولیس والے عربی کچھ بولنے لگے۔

جومیں نے سناوہ یہ تھا رمضان، بقیع ،عمرہ، مدینہ، اس کامفہوم یہ تھا کہ آپ آنسو بہارہے ہیں۔
آپ کے والد توخوش نصیب ہیں کہ رمضان کا مہینہ، جنت البقیع کا قبرستان، مدینہ منورہ کی سرز مین۔ان
کی با توں سے مجھے تسلی ہوئی۔ حادثہ کی خبرس کرممبئ سے میرے چھوٹے بھائی معین المشائخ سید معین میاں، چھوٹی بہن زہرہ فاطمہ، جناب اسلم لاکھا اور کئی لوگ مدینہ منورہ پہونچے۔میرے بڑے بھائی عالی جناب سیدعلی اشرف اشر فی جیلانی پاسپورٹ کی وجہ سے نہیں آسکے تھے۔

تمام قانونی کاروائی کے بعد پولیس افسران نے ہمیں پاسپورٹ واپس کیا۔سعودی حکومت نے ہر

موڑ پر ہمارا تعاون کیا اور منصفانہ رول اداکرتے ہوئے معاوضہ دلانے کی بھر پورکوشش کی۔ ہندوستان کا جزل واپس ہونے کے بعد سعودی حکومت نے انڈین ایمبیس کے ذریعہ جو اس وقت ہندوستان کا جزل قونصلیٹ چرنجیولال تھے۔ان کے ذریعہ مکتوب روانہ کیا۔جس میں تحریر تھا کہ شیخ کی بیوہ بینک اکاؤنٹ کھولے۔حکومت کی جانب سے ان کومعاوضہ دیا جائے گا۔امی ، کنیز فاطمہ نے صاف انکار کر دیا کہ میرے بچوں نے جب معاف کر دیا ہے تو مجھے معاوضہ ہیں چاہئے۔ میں بھی معاف کرتی ہوں۔سعودی حکومت کا منصفانہ رویہ قابل ستائش تھا۔

۲۱ رسال کے بعد میں نے ابو کی شہادت کا آئکھوں دیکھا حال قارئین کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ابویہ شعرا کثر پڑھا کرتے تھے۔

> موت آئے تو در پاک نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہوشہ سمنال کے قریب پیشعر جب بھی سنتا ہوں ابوکی یا د تازہ ہوجاتی ہے۔

## شهيدراه مديندا شرف المثائخ حضرت علامه

سيدشاه انوارا شرفء عرف مثني ميال عليه الرحمة والرضوان كامختصر تعارفي خاكه

ولادت : ۱۷۵۵ عام

جائے ولادت: بسکھاری شریف فیض آباد۔ یو پی

اسم گرامی : سیدانواراشرف عرف مثنیٰ میال

نسب : حسنى تجيب الطرفين سيد

نغلیم : ایماے، ڈی پی،ایل ایل ڈی آئی ایم آرٹی،

عالم فاضل الهآباد بورڈ \_ بو پی

سجاد گی : سجاده نشین درگاه حضرت سید سلطان مخدوم اشرف جها نگیر

سمناني رضى الله تعالى عنه كجھو چھە ثىريف

بیعت وخلافت: آپ کے والد گرامی شیخ المثائخ حضرت البید الثاہ جلیل

اشرف الاشر فی الجیلانی نے آپ کو اپنا خلیفہ وجانشین متعین

فرمادیا تھا والد گرامی کے ہی دست حق پرست پر آپ کو

شرف بيعت بھي حاصل تھا۔

شجرة طريقت: آپ كاسلىلەنىب غوث اعظم سےملتا ہے يعنی اولاد غوث اعظم

ہیں مگر شبحر ۂ طریقت قاد ریچشتیہ اشر فیہ ہے۔

رشدو ہدایت : آپ کے در سے ہمیشہ رشد و ہدایت کا دریا جاری رہتا، آپ کی

ذات رشد و ہدایت کا روشن منارہ تھی ، یہی وجہ ہے کہ آپ کے

مج وزیارت

دست حق پرست پر ہزارل گم گشتگان راہ نے تو بہ کئے اور شرف بیعت حاصل کیا اور صراط متقیم پر گامزن ہوئے۔

تمرف بيعت ما ل نيا اور صراط يم پر كامزن ہوئے۔ -

آپ نے متعدد بار حج بیت الله اور عمره کا شرف حاصل کیا۔

كربلا ينجف شريف، بغداد ،مسجد اقصى و بيت المقدس جيسے

متبرك مقامات كى زيارت ماصل كى \_

د ینی وملی خدمات: پیریطریقت حضرت مثنیٰ میال علیه الرحمة والرضوان کی دینی و

مل تعلیمی وسیاسی وسماجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے دینی

تعلیم وتعلم ترویج واشاعت کی خاطرآپ نے ملک کے مختلف

مقامات پر ایک درجن سے زائد مدارس و دارتعلوم قائم کئے

جو الحدلله بدستور جاري ميں اور و ہاں سے علم دين کي روشني دن

بدن تیز سے تیز تر ہوتی جار ہی ہے۔

اوصاف وخصوصیات: آپ کی ذات مجموعه محاسن اورسر چشمه کمالات تھی رشد و ہدایت

اصلاح و دعوت اور توکل و اعتماد مردم سشناسی ،معاملهٔ همی ،

دینی فراست، سیاسی بھیرت حق گوئی و بے بائی جرأت و

همت قوم وملت كي فسلاح و بهبود امت مسلمه مين اتحساد

کی خواہش

مدينه جاؤل پھر آؤل مدينه پھر جاؤل

تما معمراسی میں تمام ہو جائے

رحلت پرعوام وخواص کا تانز: آپ کی رحلت پر علماء دانشور اور سیاست دانول نے سخت .

افسوس كااظهار كيا ہر كوئى اعتراف كئے بغير بندر ہا كه آپ كا

ہمارے درمیان سے رخصت ہو جانا قرم وملت کا نا قابل تلافی نقصان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم اپنے عظیم قائد اور مخلص رہنما سے محروم ہوگئ آپ کے جنازے پر اور کندھا دینے کے لئے جنت البقیع شریف تک لاکھوں ہندوستانی اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کا ہجوم تھا آپ کے ہیرے اور پیٹانی کے نورکو دیکھ کر ہجوم محویرت تھا مقامی عرب دیکھتے تو یوں کھنا مو من کامل کھنا رجل صالح جنت البقیع شریف کہ جہاں اہل بیت اطہار کے علاوہ دس ہزارصحابہ کرام آرام فرما ہیں آپ انہیں نفوس قدسیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کے درمیان ابدی نیندسو رہے ہیں اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کے درمیان ابدی نیندسو رہے ہیں

آپ کو بہت ساری حاصل ہونے والی سعادتوں میں سے یہ

حلت : اارنومبر س<mark>ازین</mark> مطابق رمضان المبارک ۲۲۳ وه، بروز<sup>منگل</sup>

بھی ایک سعادت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے۔

موت آئے تو درِ پاک نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

دوسراباب \_\_\_\_شجرهٔ مبارکه

بسمرالله الرحمن الرحيم فوالاشرَفُ هُوَ الشَرَفُ هُوَ الشَرَفُ

مَثَلًا كَلِبَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ آصُلُهَا ثَابِكُ وَّ فَرُعُهَا فِي السَّبَآءِ شَجْرَةً مباركم سلاء عالية قادريها شرفيه

حضور شهیدراهِ مدینه اشرف المشائخ پیر طریقت رهبرِ راه شریعت حضرت علامه مولاناسید شاه

انو ارانشرف عرف منتی میال الانشر فی البحیلانی علیه الرحمة والرضوان

(مدفون جنت البقیع) سابق سجاده نشین خانقاهِ عالیه کچوچه مقدسه

## بسم الله الرحمن الرحيم

لَقَلُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

بِيْكَ الله تعالى راضى مواايمان والول سے جب وہ اس پيڑ كے نيچ تمهارى بيعت كرتے تھے۔
اَفْضَلُ الذِّ كُر

لَآ اِلْهَ اِللَّهُ هُحَتَّنُّ رَّسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ)
مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ
اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَنُ اللهِ فَوْقَ آيْدِيهِمُ
وه جوتهارى بيعت كرتے بين وه تو الله بي سے بيعت كرتے بين ان ہاتھوں پر الله كاہا تھے۔

ٱلْحَمُلُ لِلْهِ الْمُبُوعِيُ الْمُعِيْنِ الْعَنِيِّ الْحَمِيْنِ ذِى الْعَفُوِّ الْوَاسِجِ وَالْعِقَابِ الشَّدِيدِ مَنْ اَصَلَّهُ فَهُوَ الطَّرِيْنُ الْبَعِيلُ، وَمَنْ اَرَشَلَ، اللهُ فَهُوَ الطَّرِيْنُ الْبَعِيلُ، وَمَنْ اَرْشَلَ، اللهِ سَبِيلِ النَّجَاةِ وَوَقَقَهُ فَهُوَ الرَّشِيلُ كُلُّ الرَّشِيْنِ، يَعْلَمُ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، وَمَا خَفِي سَبِيلِ النَّجَاةِ وَوَقَقَهُ فَهُوَ الرَّشِيلُ كُلُّ الرَّشِيْنِ، يَعْلَمُ مَا ظَهرَ وَمَا كَمُلَ، وَهُوَ اَقْرَبُ اللهُ كُلِّ مُرِيلٍ مِّنْ حَبُلِ الْوَرِيلِ، قَشَمَ الْعَلْقَ قِسْمَيْنِ، وَجَعَلَ لَهُمْ مَنْ لِلتَيْنِ، فَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، النَّ رَبُّكَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَمَنْ عَلِلهَ الْحَجْةُ الْبَالِغَةُ، وَمَنْ عَلِل النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ وَمَنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ وَالْبَطْشِ الشَّيْنِينِ شَهَادَةً كَافِلةً لِي عِنْلَا اللهُ عَلَيْهِ الشَّيْفِ السَّمَا وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَالْوَلَى اللهُ وَالْوَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سلسلة بيعت

شحب ره

عالية شتيها سشرفيه

الحمدالله رب العلمين والصَّلوة والسَّلام على سيَّدا لانبياء والمُرسلين وعلى الحمدين الهواصابه اجمعين

بسمرالله الرحمن الرّحيم

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

ا ـ الهي بحرمت حضرت سيدعالم فخربني آدم سيدالا نبياء محمب مصطفي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

٢ \_الهي بحرمت حضرت سيدناعلى مرتضى رضي الله تعالى عنه زوج فاطمة الزهرارضي الله عنها

ملايالهي بحرمت حضرت خواجهن بصرى رحمة اللهعلييه

۴ \_الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه عبدالواحدا بن زیدرحمة الله علیه

۵ ـ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه سيل بن عياض رحمة الله عليه

٧ \_ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه سلطان ابرا تهيم ادبهم بلخي رحمة الله عليه

٧ \_ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه سديدالدين حذيفه المرعشي رحمة الله عليه

٨ \_ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجها مين الدين مبيرة البصري رحمة الله عليه

9 \_الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه ممثا دعلی دنیوری رحمة الله علیه

١٠ ـ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه ابواسحاق شامي رحمة الله عليه

اا ـ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه ابواحمدابدال چشتی رحمة الله علیه

١٢\_الهي بحرمت حضرت شيخ خواجها بومحمد چنتی رحمة الله علیه

الاا ـ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه ناصرالدين ابو يوسف چيثتي رحمة الله عليه

۱۴\_الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه قطب الدین مود و دچشتی رحمة الله علیه

10\_الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه شريف رحمة الله علييه

١٦\_الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه عثمان ہارونی رحمة الله علیه

2ا ـ الهي بحرمت حضرت شيخ سلطان الهندخواجه عين الدين جشتى سنجرى اجميرى رحمة الله عليه

١٨ ـ الهي بحرمت حضرت شيخ قطب الحق والدين قطب الدين بختيار كالحي رحمة الله عليه

9ا ـ الهي بحرمت حضرت شيخ فريدالدين گلج شكر رحمة الله عليه

٢٠ \_الهي بحرمت حضرت شيخ نظام الدين محبوب الهي رحمة الله عليه

٢١\_الهي بحرمت حضرت شيخ عثمان اخي سراج الحق والدين آئدينه هندرهمة الله عليه

٢٢\_الهي بحرمت حضرت شيخ علا وَالحِنْ والدين تُحْجُ نبات بِندُ وي رحمة الدُّعليه

٣٧ ـ الهي بحرمت حضرت شيخ سبيرغوث العسالم مجبوب يز داني تارك السلطنت

مخدوم سلطان اوحدالدين ميرسيدا شرف جها نگيرسمناني قدس سره النوراني

۲۴ ـ الهي بحرمت حضرت نتنخ سيدعا جي الحسبر مين كريم الطرفين سسيد عبدالرزاق

نورالعين رحمة الثدعليه

۲۵ ـ الهی بحرمت حضرت شيخ سيد شاه سين قبال رحمة الله عليه

٢٦ ـ الهي بحرمت حضرت شيخ سيد ثاه جعفرعرف ثناه لادُ كيله نوا زرحمة الله علييه

۷۷ ـ الهی بحرمت حضرت نتیخ سید شاه حاجی چراغ جهال رحمة الله علیه

۲۸ \_ الهی بحرمت حضرت شیخ سید شاهجمو شمس الحق والدین رحمة الله علیه

٢٩ ـ الهي بحرمت حضرت شيخ خواجه سيد ثناه جعفررحمة الله علييه

۳۰ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه مبارک اشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه ابوالمعانی رحمة الدُّعلیه
۱۳ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه بدایت الدُّاشر ف رحمته الدُّعلیه
۱۳ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه نوراشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه نشان اشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳۵ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه عاجی عزیز اشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳۷ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه عاجی عزیز اشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳۷ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه عاجی عزیز اشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳۷ - الهی بحرمت حضرت شیخ خواجه سیدشاه بمال اشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳۸ - الهی بحرمت حضرت شیخ المثائخ سیدشاه بملیل اشر ف رحمة الدُّعلیه
۱۳۸ - الهی بحرمت شهب دراه مدینه اشر ف المثائخ حضرت سدیدشاه انواراشر ف عرف مثنی میال الاشر فی الحیلانی رحمة الدُّعلیه

شحبره

عالىيەقادرىياشرفىيە بسمال<sup>تم</sup>ن الرحيم

نحمى ونصلى على رسوله الكريمر مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ

ا۔ الہی بحرمت حضور سیدعالم فخر بنی آدم خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمصطفے علیٰ اِلَیْنِ

۲\_ الهي بحرمت حضرت سيدناعلى مرضى رضى الله عنه زوج فاطمة الزهرارضي الله عنها

۴ ۔ الٰہی بحرمت حضرت شیخ خواجہ مبیب عجمی رحمۃ اللّٰه علیه

۵۔ الٰہی بحرمت حضرت خواجہ داؤ د طائی رحمۃ اللّٰہ علیہ

٧\_ الهي بحرمت حضرت خواجه معروف كرخي رحمة الله علييه

ے۔ الٰہی بحرمت حضرت خواجہ سسری مقطی رحمۃ اللہ علیہ

۸۔ الٰہی بحرمت حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللّٰہ علیہ

9 ـ االهی بحرمت حضرت خواجه ابو بحرث بلی رحمة الله علیه

۱۰ الهی بحرمت حضرت خواجه الوافضل عبدالواحدتیمی رحمة الله علیه

اا۔ الٰہی بحرمت حضرت خواجہا بوالفرح طرطوسی رحمۃ الله علیہ

الله الهي بحرمت حضرت خواجه ابوسعيد مبارك مخزومي رحمة الله علييه

سابه الهی بحرمت حضرت خواجه الوالحن مهنکاری رحمة الله علیه

سابه الهي بحرمت حضرت خواجه غوث صمداني محبوب سجاني قطب رباني ميرا بومحمد

سيرمحى الدين عبدالقاد رجيلاني قدس سره النوراني رحمة الله عليه

۱۳\_ الهی بحرمت حضرت خواجه کی حدا درحمة الله علیه

1۵۔ الٰہی بحرمت حضرت خواجہ کی رحمۃ اللہ علیہ

الهی بحرمت حضرت خواجه قطب الیمین ابوالغیث ابن محمتمیل رحمة الله علیه

ے ا<sub>۔</sub> الٰہی بحرمت حضرت خواجہ فاضل ابن عیسیٰ رحمۃ اللّٰہ علیہ

۱۸\_ الهی بحرمت حضرت خواجه محمد عبید فیثی رحمة الله علیه

۱۹ الهی بحرمت حضرت خواجه مخدوم جلال الدین بخاری جها نیال جهال گشت رحمة الله علیه

۲۰ البی بحرمت حضرت غوث العالم محبوب يز دانی تارک السلطنت مخدوم سلطان

اوحدالدين ميرسيدا شرف جها نگيرسمناني قدس سر والنوراني رحمة الله عليه

۲۱ الهی بحرمت حضرت حاجی الحرمین الشریفین حضرت سیدعبدالرزاق نورالعین رحمة الله علیه

۲۲\_ الهي بحرمت حضرت شاه سيدتيين قبال رحمة الله عليبه

٣٦٠ ـ الهي بحرمت حضرت ثناه سيرجعفر عرف لادُّ كبله نوازرهمة الله علييه

۲۴ ـ الهي بحرمت حضرت سيد ثناه حاجي چراغ جهال رحمة الله عليه

۲۵\_ الهي بحرمت حضرت سيد شاهمجمو دالحق والدين رحمة الله عليه

۲۷\_ الهی بحرمت حضرت سیدشاه علی اشر ف رحمة الله علیه

٢٧ ـ الهي بحرمت سيدشاه سن شريف رحمة الله عليه

۲۸ ـ الهی بحرمت سید شاه محامد شهید رحمة الله علیه

٢٩\_ الهي بحرمت حضرت سيد ثناه محمر مكى رحمة الله علييه

٣٠ ـ الهي بحرمت حضرت سيد ثانعمت اشرف رحمة الله عليه

الله الهي بحرمت حضرت سيد ثاه ذكر ياا شرف رحمة الله عليه

٣٢ - الهي بحرمت حضرت سيد ثاه حن الدين اشرف رحمة الله عليه

٣٣ ـ الهي بحرمت حضرت سيد ثاه عزيز انشرف رحمة الله عليه

۳۳۰ الهی بحرمت حضرت سید شاه کمال اشرف رحمة الله علیه

۵ ۱۰ الهی بحرمت حضرت شیخ المثائخ سید شاه جلیل اشرف رحمة الله علیه

۳۷ الهی بحرمت حضرت شهب دراه مدینه اشرف المثائخ حضرت پیرطریقت سیدشاه

ا نوارا شرف عرف مثنى ميال الاشر في الجيلاني ، سابق سحباد ونثين آمتانه عالىيه حضرت غوث العسالم

محبوب يزداني مخدوم سلطان اوحب دالدين ميرسيدا نشرف جها نگيرسمناني رضي الله عنه

بسم الله الرحمن الرحيم •

شجرة نسب

تارک اسلطنت حضورغوث العالم مجبوب یز دانی سلطان مخدوم او حدالدین میرسیدانشرف جها نگیرسمنانی رضی الله عنه

السيدعالم فخربني آدم سرور كائنات حضرت محمصطفي الله تعالى عليه وسلم

٢ \_امير المؤمنين حضرت سيدنا على كرم الله وجهه الكريم رضى الله عنه زوج سيدة النساء

حضرت فاطمة الزهرارضي الله تعالى عنها

٣ \_ ابنها حضرت سيدناا مام حيين شهيد كربلار ضي الله عنه

۴ \_ ابنهٔ حضرت امام زین العابدین رحمته الله علیه

۵\_ ابنهٔ حضرت حضرت امام با قررحمة الله عليه

٧\_ ابنهٔ حضرت امام جعفرصاد ق رحمة الله عليه

۷۔ ابنۂ حضرت سیدالمعیل اعرج رحمۃ اللّٰہ علیہ

٨\_ ابعهٔ حضرت سيدا بوالحسن محمد رحمة الله عليه

9\_ ابعهٔ حضرت سيدالمعيل خاني رحمته الله عليه

١٠ ابنه حضرت سيدموسى على رحمة الله عليه

اابه ابنة حضرت سيدالوحمز واحمدرحمة الله عليه

١٢ ـ ابند حضرت سيدسين سيف رحمة الله عليه

سابه ابنة حضرت سيدعبدالله رحمة الله عليه

۱۴ ـ ابنهٔ حضرت سيد جمال الدين رحمة الله عليه

10 \_ ابنهٔ حضرت سيداكمل الدين مبازرهمة الله عليه

۱۷\_ ابنهٔ حضرت سیر محمد مهدی رحمته الله علیه

2ا۔ ابعۂ حضرت سیدلی اکبرخلیل رحمة اللّٰہ علیہ

۱۸\_ ابنهٔ حضرت سیدنور بخش رحمة الله علیه

19\_ ابعهٔ حضرت سیدتاج الدین بهلول رحمة الله علیه

۲۰\_ ابنهٔ حضرت سيرظهيرالدين محمدرهمة الله عليه

ا ٢ \_ ابنهٔ حضرت سيدنظام الدين محمد على شير رحمة الله عليه

۲۲\_ ابنهٔ حضرت سيدعماد الدين نور بخنی رحمة الله عليه

٢٦٧ ـ ابنه حضرت سيرسلطان ابرا تهيم رحمة الله عليه

ابينه حضرت تارك السلطنت غوث العالم مجبوب يز دانى مخدوم سلطان او صدالدين

ميرسيدا شرف جها نگيرسمناني قدس سره النوراني رضي الله عنه

شهیدراه مدینه پیرطریقت حضرت علامه سید شاه انوارا شرف المعروف مثنی میال علیه الرحمه الاشر فی الجیلانی سابق سجاده نثین ، خانقاهِ عالبیه کچھو چھه مقدسه

ا \_ سيدالمرسلين شفيع المذنبين حضرت محمصطفي الله تعالى عليه وسلم

٢\_ اميرالمونين حضرت على شكل كثا كرم الله وجهه الكريم رضى الله عنه زوج حضرت فاطمة الزهرار في الله تعالى عنها

تلابه ابنهااميرالمونين حضرت سيدناامام حن رضي الله عنه

۴\_ ابعهٔ سید سنتنی رضی الله عنه

۵\_ ابنهٔ سید عبدالله المحض رضی الله عنه

٧\_ ابعهُ سيدموسي الجون رضي الله عنه

٤ - ابنهٔ سيدعبدالله ثاني رضي الله عنه

٨\_ ابعهٔ سيدموسي ثاني رضي الله عنه

9\_ ابنهٔ سیدداؤ درضی الله عنه

١٠ ابعهٔ سيد مسالدين محدر شي الله عنه

اا۔ ابینہ سیدیجلیٰ زاہدرضی اللہ عنہ

۱۲\_ ابنهٔ سیدعبدالله الجیلی ضی الله عنه

الله البيئه سيدابوصالح موسى جنگى دوست رضى الله عنه

١٣ \_ ابيئه قطب الإقطاب غوث الاعظم مجبوب سجاني سيرمحي الدين عبدالقاد رجيلاني رضي الله عنه

۵۱ اینهٔ سیدتاج الدین ابو بحرعبدالرزاق رحمة الله علیه

ابعهٔ سیدعماد الدین ابوصالح نصر رحمته الله علیه

ابنه سيدالونصر محدرهمة اللهعليه

۱۸ ۔ ابنهٔ سیدسیف الدین بیکی حموی رحمته الله علیه

19\_ ابنهٔ سیشمس الدین جیلانی رحمة الله علیه

٢٠\_ ابيئه سيدعلا وَالدين على رحمة الله عليه

٢١ ـ ابينهُ سيد بدرالدين حن رحمة الدُعليه

٢٢\_ ابيئه سيدابوالعباس احمد جيلاني رحمته الله عليه

٢٣ ـ ابعهُ سيدعبدالغفورشن جيلاني رحمة الله عليه

۲۴ ـ ابعهٔ حاجی الحرمین حضرت شیخ سیدعبدالرزاق نورالعین پرورده و مهمشیرزاده

حضرت غوث العالم مجبوب يز دانى و جانثين خاص حضورسيد مخدوم سمناني رضى الله عنه

٢٥\_ ابنهٔ سيدسيدشاه سين قتال رحمة الله عليه

٢٦\_ ابينهُ سيدشاه جعفرصدرعرف شاه لا دُكيه نواز رحمته الدُّعليبه

٢٧ ـ ابنهُ سيد شاه حاجي چراغ جهال رحمته الله عليه

٢٨\_ ابنهٔ سيدشاه محمود اشرف رحمة الله عليه

٢٩\_ ابيئه سيدشاه محى الدين اشرف رحمة الله عليه

٣٠ ـ ابينه سيرشاه الوالقاسم رحمة الله عليه

اس ابنهٔ سیدشاه بسان رحمة الله علیه

٣٢ - ابنهٔ سيدشاه محمداشرف رحمة الله عليه

ساسابه ابنه سيدشاه سعدالدين اشرف رحمة الله عليه

٣٣ ـ ابنهٔ سيد ثانعمت اشرف رحمة الله عليه

٣٥\_ ابعهٔ سيدشاه زكرياا شرف رحمة الله عليه

٣٦ ابعهُ سيدشاه شن الدين اشرف رحمة الله عليه

٤ ١٠ ابنهٔ سيدشاه واحدا شرف رحمة الله عليه

٣٨\_ ابعهُ سيدشاه جليل اشرف رحمة الله عليه

سور ابنهٔ شهیدراه مدینه اشرف المثائخ حضرت سید شاه انوارا شرف عرف مثنی میال الاشر فی الجیلانی علیه الرحمة والرضوان

موت آئے تو درِ پاک نبی پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

تيسراباب \_\_\_\_د بني خدمات

## دورِحاضر کی عبقری شخصیت

بحرالعلوم مفتى عبدالمنان صاحب شمس العلوم، گھوسى، سابق صدرالمدرسين الجامعة الاشر فيه، مباركپور

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا

تیرے کو چے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں

حضرت سید انوار اشرف عرف مثنیٰ میاں صاحب علیہ الرحمہ بسکھاری ضلع فیض آبا د سے میری

ملا قات لگ بھگ تیس چالیس سال قبل زکر یامسجم بنی میں امام صاحب کے حجرے میں ہوئی۔

ان سے ل کر پہلا تا نز جو مجھ پر ہواان کی پر سنالٹی تھی وہ ایک خوش رو،خوش لباس،شریں کلام وخوش

کلام فصیح اللسان تھے مجھ سے تعارف میں بتایا گیا کہ آپ حضور مخدوم انٹرف کی اولا دمیں سے ہیں اور

یہاں ممبئی میں کسی سرکاری محکمہ میں ملازم ہیں اوران کی سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ سرکاری ملازمت

میں رہ کررشوت سے سخت پر ہیز کرتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کمال ہےصاحب میں نے تو بیسنا

ہے کہ آج کل ایسٹخص کی زندگی سخت مشکل میں ہوتی ہے۔ آفس کےافرادینیجے سےلیکراویر تک مل کر

ایسے شخص کوملکی سزایہ دیتے ہیں کہاس کا تبادلہ کرا دیتے ہیں۔ مجھے بتایا گیانہیں صاحب،ان کی ذمہ

دارانہ کارکردگی۔ چوکس ڈیوٹی ،فنی مہارت اور آفیشیل کارکردگی میں سب کی مدد۔ پھرخوش اخلاقی نے

سب کواپیا گرویدہ بنارکھاہے کہ نہ جاہتے ہوئے بھی آفس میں آپ کا وجو دضروری سمجھتے ہیں۔ میں نے

کہا تو تب سیرصا حب کوکسی بڑی خانقاہ کا سجاد ہنشین ہونا چاہئے تھااس شعبہ میں بھی انسانوں کی اصلاح

کی بڑی ضرورت ہے اس پرسب ہنس پڑے۔

اس وفت میں ممبئی اکثر جاتا تھا اور سفر میں زکر یا مسجد کی حاضری ضروری تھی اور ہر حاضری میں مثنیٰ میاں صاحب سے ملاقات ضرور ہوتی ،اس لئے ان سے تھوڑی بے تکلفی بھی ہوگئی تھی اسی لئے اپنی قیام گاہ پرممبرا آنے کابار ہا تقاضا کرتے ایک سفر میں وقت نکال کر میں وہاں بھی حاضر ہوا سیدصا حب سے تو ملا قات نہیں ہوئی مگر ان کے قائم کر دہ دارالعلوم اشر فیہ غریب نواز ممبر اضلع تھانے کی شاندار دومنزلہ بلڈنگ دیکھی اس وقت وہاں کے شیخ الحدیث مولا نامفتی رفیق احمدصا حب مراد آبادی تھے۔

اس وقت ممبئی میں اسلامی دارالعلوم کے قیام کا رواج نہیں تھا دو ایک ادار ہے ہے تو ان کی ذاتی عمار تیں نہیں تھیں مسجد سے بی تعلیم گاہ کا کام لیاجا تا تھاجب کہ اس وقت پور ہے ہندوستان کے ختلف صوبوں کے بہت سے اسلامی اداروں کی مالیات میں ممبئی کے اہل ثروت حضرات کی بھر پورخدمت شامل ہوتی تھی۔ حضرت سیرمٹنی میاں علیہ الرحمہ کی بہ بات مجھے بہت پیند آئی کہ انہوں نے اپنے دارالعلوم کی ذاتی عمارت بنوائی اور جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کے اس اقدام کو بہت سراہا ادھر عرصہ سے میں نے سفر بہت کم کردیا اس لئے ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی مگر آنے جانے والوں سے بیخبر ضرور ملتی رہی کہ ریٹا ئیر ہونے کے بعد سے حضرت نے اپنی پوری توجہ دین و جانے والوں سے بیخبر ضرور والی میں حضرت کی محنت اور وسیع حلقۂ ارادات کے مرشدگرا می ہوگئے ہیں، مذہب کی طرف کردی ہے اور وہ ایک عظیم شیخ طریقت اور وسیع حلقۂ ارادات کے مرشدگرا می ہوگئے ہیں، مذہب کی طرف کردی ہے اور وہ ایک عظیم شیخ طریقت اور کسی حلای نے دراسلام کی خدمت اور اہل اسلام کی ملی دین و رہنی کہا ہوئی کہ

این کا ر از تو آید ومردال چنین کنند

گزشتہ سال رمضان المبارک میں خوش قسمتی سے مدینہ کیا کی حاضری نصیب ہوئی آپ کے اس حادثہ کی خبر ملی مجھے بتایا گیا کہ مکہ سے چل کر مدینہ شریف کے حدود میں چند میل اندرآئے تھے کہ بیوا قعہ وقوع پذیر ہواا گرتھوڑی دیر پہلے بیسانحہ واقع ہوتا تو آپ کاجسم مکہ شریف کے انتظامیہ کے سپر دہوتا اور آپ وہیں سپر دِخاک ہوتے حرم مکہ بھی سبحان اللہ بے حدمتبرک اور منظور قلب ونظر سرز میں ہے مگر عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاک طیبہ کی لذت اور دل آویزی پوچھنے اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی فر ماتے ہیں۔ سی نہیں کہ خلد نہ ہو نکو نکوئی کی بھی ہے آبر و میں ہیں ہے مگر اے مدینہ کی آرز و جسے چاہے تو وہ سمال نہیں

اےسید محترم بے شک آپ شہیدراہ محبت ہیں اور قتیل کوچۂ وفا، آپ کی طلب صادق اور آرز وکمل اور جاندار تھی اور یہ برق رفتار سفر آپ کی آرز و کی تکمیل کا سامان کشاں کشاں لئے جاتی ہے آرز وئے وصال،رواں دواں تیرے نز دیک آئے جاتے ہیں۔

ایک نقطہ قابل غور ہے آپ کی کارسومیل کی رفتار سے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی تھی اندھیرے میں سڑک پہ کھڑے ہوئے ایک ٹینکر سے ٹکرائی بلکہ اس کے اندر گھس گئی اور کرین کے ذریعہ ٹینکراو پر اُٹھایا گیا تومشکل سے کاراس کے پنچے سے زکالی گئی حادثہ اتنا شدیدتھا کہ کاراوراس کے اندر بیٹھنے والوں کو چکنا چور ہوجانا چاہئے تھا۔

حضورصلى الله عليه وسلم فرمات بين الشهداء خمسة المطعون و المبطون و الغريق و صاحب الهدم والشهيدُ في سبيل لله ـ

شہید پانچ قشم کے ہوتے ہیں جوطاعون میں مرے، جو ہیضہ میں مرے، جوڈوب کرمرےاور جو دب کرمرےاور جواللّٰد کی راہ میں لڑتا ہوا میدانِ جنگ میں مارا جائے (مشکلو ۃ شریف)

میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو کاری زخم کھانے پرخون کے نوارے چھوٹتے ہیں، جو دب
کر شہید ہو وہ کچلا جاتا ہے ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں اور آپ کی کار پر تو لوہے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا
ہمرائیوں سمیت آپ کا تو قیمہ ہی بن جانا چاہئے تھا مگر آپ کی شہادت کی شان نرالی تھی ساتھ والوں میں
کسی کا پاؤں ٹوٹا،کسی کا سر پھوٹا کسی کی کمر پر مار پڑی مگر اس شہید محبت کونہ کوئی زخم لگانہ ایک قطرہ خون بہا
مگر میدان شہادت آپ کے ہی ہاتھ آیا سبحان اللہ۔

تیرے کشتہ کی آئی موت تو کس شان سے آئی دلہن بن کر قضا آغوش کھیلائے اثر آئی

حرمین طبیبین کی خاک مبارک پر ہرسال ہزاروں خوش قسمت آفاقی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں جرم محترم میں ان کا جناز ہند پڑھا جاتا ہے ہمرائیوں میں سے چند آدمی جنازے کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں مگراس شہید محبت کے جنازے میں مجمی ، مصری ، افریقی ، یمنی ، ہندوستانی ویا کستانی ، مختلف ملکوں کے لوگ موجود تھے۔

شهیدراه مدینهٔ حضرت مثنیٰ میاں کی سرگرم اور بامقصدزندگی

ازقلم: رئيس القلم حضرت علامه مولا نامحمه يسين اختر مصباحی

بانی وصدر دارالقلم ذا کرنگر،نئی د ہلی

عصا درکف عمامه زیب سر بوشاک نورانی

گل باغ جليل اشرف جمال قطب رباني

شمع کی طرح جئیں بزم عالم میں

خود جلیں دیدہ اغمار کو بینا کر دیں

ضمير لاله ميں روش جراغ آرزو كر ديں

چن کے ذریے ذریے کو شہیر جنتجو کر دیں

عروس البلاد مبئی عظمیٰ کی زر خیزی اورغریب پروری کا عالم میں شہرہ ہے یہاں کی رنگا رنگ زندگی کے جلوے نگا ہوں کو خیرہ اور دلوں کو مسحور کر دیتے ہیں ساحل سمندر پر آبادیہ شہر آرز واور انسانی سروں کا سیلاب بن کر ہر لمحہ رواں دواں رہتا ہے فلک بوس عمارتیں اور جھو پڑ پٹیوں کے مین یوں تو مردم شاری کے حساب سے ایک کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں یہاں آباد ہیں مگر ان کے درمیان ایسے لوگ کم ہی ہیں اور ان کی تعداد انگلیوں پر شار کی جاسکتی ہے جن کے نام اور کام سے اہل شہروا قف ہوں پھران کے درمیان میں اور کھی ایسے خوش نصیب افراد مشکل سے ہی نظر آتے ہیں جو اپنی شہرت کے ساتھ نیک نامی اور خلق خدا کے بنی جو اپنی شہرت کے ساتھ نیک نامی اور خلق خدا کے بنی جو اپنی شہرت کے ساتھ نیک نامی اور خلق خدا کے بنی جو اپنی شہرت کے ساتھ نیک نامی اور خلق خدا کے بنی جو اپنی شہرت کے ساتھ نیک نامی اور خلق خدا کے بنی جو اپنی شہرت کے ساتھ نیک نامی اور خلق خدا کے بنی جو اپنی شہرت کے ساتھ نیک نامی اور خلق خدا کے بنی حقول یہ مقبولیت کے قابل افتخار نعمتوں کی دولت سے سرفر از ہوں۔

بحمدہ تعالیٰ اس ممبئی کے اندر مساجداور مکاتب و جماعت خانے بڑی تعداد میں ہر مسلم علاقہ محلہ کالونی اور تقریباً ہرروڈ ، چال عمارتوں کی منزلوں میں رگ وریشے کی طرح پائے جاتے ہیں اسکول و کالج مجمی ہیں اور شخینیں اور تنظیمیں بھی ہیں یہاں کے مسلمان صاحب دولت ہونے کے ساتھ صاحب دل

ا بھی ہیں مذہب وملت کے ساتھ مخلص بھی ہیں مذہبی وملی کا موں میں دل کھول کر حصہ بھی لیتے ہیں صرف اپنے شہر نہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں کے لئے بھی ان کا سینہ کشادہ ہے یہی وجہ ہے کہ بے شار علماء و مشائخ واہل مدرسہ یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے بعض حضرات یہیں آباد ہوکر زندگی بھر کے لئے یہیں ہوکررہ جاتے ہیں اور بچھ خصیتیں الیسی بھی ہوتی ہیں جواپنے اخلاص وایثار اور اخلاق وکر دار سے اس شہر کے لئے فیض بخش اور فیض بار بھی ہوجاتی ہیں ان کا وجو داس شہر کے لئے باعث رحمت و برکت بن جاتا ہے اور اہل شہران کے لئے اپنادید کہ دل فرش راہ کردیتے ہیں۔

اس ممبئ کی ایک ایس ہی ممتاز اور نمایاں مذہبی روحانی شخصیت کا نام ہے انوار المشائخ شہید راہ مدینه حضرت سید شاہ انوار انٹرف عرف مثنی میاں الانثر فی الجیلانی رحمۃ اللّه علیه (متولد کیم جولائی کے <mark>۹۳بیا</mark> بسکھاری آباد ، شلع امبیڈ کرنگریویی) متوفی ۱۵رمضان المبارک ۱۲<u>۰۴ میا</u> هدا ارنومبر ۲۰۰۳

(مدفون جنت البقيع مدينة منوره)

کچھو چھہ مقدسہ میں آ رام فرما سلطان التارکین حضرت سید مخدوم انثر ف جہا گیرسمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مورث اعلیٰ ہیں اپنے والد ما جدسیہ جلیل انشر ف الانشر فی البیلانی علیہ الرحمہ والرضوان سے آپ کو بیعت اور اجازت وخلافت حاصل ہوئی اپنی سرکاری ملازمت اور پھراس سے ریٹائر مینٹ کے بعد ایک مدت دراز تک ممبئی ہی میں مستقل قیام فرما کر شہیدراہ مدینہ حضرت سیرمثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے اپنے تد ہرو حکمت وبصیرت، معاملہ نہی وسعت ظرفی وکشادہ قلبی اور اعلیٰ اخلاق وکردار کے ذریعہ اہل ممبئی کو اپنا گرویدہ بنالیاان کی مذہبی روحانیت نے اپنے آبائی سلسلہ چشتیہ انشر فیہ کوفروغ و یا جس کے صدقے میں بے شار مریدین ومتوسلین آپ کے روحانی فیوش و ہرکات سے مستفید اور سیراب ہوت رہے آپ کی ذات مرجع خواص وعوام بن گئی اپنے بہت سے مسائل ومعاملات زندگی میں ممبئی کے لوگ آپ کی رہنمائی کے طالب ہوتے اور اپنی مشکلات آپ کے سامنے بیان کیا کرتے شے جنھیں آپ ہدردی کے ساتھ سنتے اور وسعت قبلی وفراخ دیتی کے ساتھ ان کی چارہ گیری ومشکل کشائی کرتے۔

شهیدراه مدینه حضرت متی میان علیه الرحمه کی توجهات و مساعی کا دائر ه وسیع اور جمه جهت تھا آپ کی شخصیت پرکشش اور طبیعت مرنجان مربخ تھی قناعت وخوش خلق ، اعلی ظرفی شیرین کلامی شفقت و مروت مهر محبت اور انسانیت نوازی کی بلندترین اقدار وروایات کے آپ حامل اورامین متھاور یقینایہ صفات آپ و وراثت میں ملی تھی اور آپ اپنے خانواده اشرفیه کے قابل قدر بی نہیں بلکه گران قدر نمونه اور بہترین نمائنده مجمی شھے آپ اس خیال اور فکر کے حامل شھے کہ علما اور مشائح کرام مسجد و مدرسه و خانقاه تک اپنے آپ و محدود نهر کھیں بلکه وہ امت مسلمه کی مذہبی اور نظریاتی رہنمائی کے ساتھ زندگی کے دیگر امور و معاملات و ملکی و عالمی احوال و مسائل پر بھی نظر رکھیں اور تحفظ و د فاع کی مناسب عملی تدابیر بھی اختیار کریں۔

ملی واجھا کی شعور کے ساتھ امت مسلمہ کی قیادت کریں کیونکہ وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے نمائند ہے ہیں اور بیان کا بیفرض منصبی اسی وقت شیخ معنی میں ادا ہوسکتا ہے جب وہ سواد اعظم کی ہمہ جہت رہنمائی اور نمائندگی کریں دوسروں کے لئے کوئی میدان چھوڑیں نہیں بلکہ بڑھ کراپن ہمت اور حکمت عملی کے ساتھ ان پر قابض اور دخیل ہوجا ئیں آپ مثبت مزاح اور تعمیری ذہن وفکر کے مالک شخے آپ بہت سے دینی وہلی اور روحانی و تبلیغی کا موں کے ساتھ رضا اکیڈمی مبئی کے بعض پر وگراموں کی سر پر سی بھی کیا کرتے شخے اور فرمایا کرتے شخے کہ میں دینی وہلی کام پند کرتا ہوں اور کام کرنے والوں کا ہر ممکن تعاون کرتا ہوں این اپنے انتقال سے تقریباً سال بھر پہلے آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے معروف دانشور اور اردو زبان کے قادر الکلام شاعر حضرت ڈاکٹر سیدا مین میاں سابق استاذ شعبہ انگریزی یونیور سٹی علی گڑھتے یوفرماتے ہیں۔

شهیدراه مدینهٔ حضرت مثنی میال علیه الرحمه میں تقوی اور پر ہیزگاری اور عبادت اور تسبیح اور صلوة کے ساتھ ترک لذات اور ترک نفسانیت کا غلبہ تھا صادق القول بے ریا بے نفس صابر وشاکر پیکر وتسلیم و رضاحق گو،حق جوحق پیند پنخی مہمان نواز، درویش صفت شهیدراه مدینهٔ حضرت مثنی میاں دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ان کاروشن و تابناک چہراگواہی دیتا تھا کہ بیا سلاف کے روشن ماضی کی بیش بہااور

منورکڑی ہیں اسی لئے مٹنی میاں اسم بامسی انوار المشائخ ہیں شہیدراہ مدینہ حضرت مٹنی میاں کسی بھی مسلمان کو تکلیف میں و کیھے کر پریشان ہوجاتے اور زخم پر مرہم رکھتے۔ آنسوں پوچھتے اسے آ ہنی سلاخوں سے بچاتے اس کی گریہ و زاری سے تڑپ جاتے اور دامے درمے سخنے اس کی مدد فرماتے۔ فساد کے زمانے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کربے یارو مددگار افراد کی مدافعت اور معاونت کرتے بتیموں، محتاجوں، مسکینوں کو سینے سے لگاتے بہی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تقاضہ بھی ہے۔ متا جوں، مسکینوں کو سینے سے لگاتے بہی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تقاضہ بھی ہے۔ آپ کے ایک امتیازی وصف اور جرات حق گوئی کا ذکر کرتے ہوئے اردو کے مشہور صحافی شمیم طارق (ممبئی) تحریر کرتے ہیں۔

''اللہ نے اقبال بلند کیا تھااس لئے وقت کے ساتھ وہ ملت اور جماعت کی ضرورت بھی بنتے گئے علاء کے گروہ میں معاملہ فہمی کیساتھ انگریز دانی کے تحت وہ ممتاز سے اس لئے جب بھی جماعت اور مسلک کی ترجمانی کی ضرورت بیش آتی لوگوں کی نظر انتخاب آپ ہی پر پڑتی اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو غیر معمولی قائدانہ صلاحیت عطاکی تھی اس کے سبب اس ذمہ داری کو نہایت ہی خوبی اورخوش اسلوبی سے انجام دیتے بعض اوقات وہ اتنی جرائت کا مظاہرہ کرجاتے کہ دل سے آواز آتی کہ تائید غیبی کے بغیر بہ جرائت نہیں ہوسکتی' روز نامہ اردوٹائم ممبئی مورخہ ۲۰ اکتوبر ۲۰۰۵

شہیدراہ مدینہ حضرت متنیٰ میاں علیہ الرحمہ ملکی بین الاقوامی مسائل پر گہری نظرر کھتے تھے قوم وملت کا دردان کے سینے میں موجز ن تھا عالم اسلام اور مسلمانان ہند کے خلاف جب بھی کوئی سازش اور متعصّبانہ و جارحانہ منصوبہ سامنے آتا تو وہ بلاخوف خطراس میں سینہ سپر ہوجاتے بساط بھر اپنی آوازعوام اور صحافت و سیاست سے وابستہ افراد تک بہنچاتے خطرے کو بھانپ کرقبل از وقت ہی اس کا سد باب کی تدبیر کرتے۔ مندر حہذیل سطور میں اسی کا ایک نمونہ حاضر خدمت ہے۔

آئین میں تبدیلی کی کوششوں کے لئے عروس البلادمبئی کےعلائے کرام کی طرف سے مبئی میں تحفظ دستور ہند کمیٹی کے قیام کااعلان کیا گیا۔ شہیدراہ مدینہ حضرت متنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے ایک کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ دستور ہند میں تبدیلی کی کوشش ملک کی جمہوریت پسندعوام کے لئے تشویش کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ آئین نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر اقلیتوں کو بھی خصوصی حقوق دیئے ہیں اور اب اس بات کا خدشہ ہے کہ دستور میں تبدیلی کی کوششوں سے ان کے حقوق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔

شہیدراہ مدینہ حضرت مثنی میاں نے دستور میں تبدیلی کی کوشش ملک کومبینہ طور پر ہندوراشٹر بنانے کی سمت ایک قدم بتاتے ہوئے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے آ رایس ایس کے خفیہ ایجنڈے پرممل شروع کردیا ہے اورتشکیل کی گئی تحفظ دستور کمیٹی کا مقصد دستور میں تبدیلی کی کوششوں کی مخالفت ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس فیصلہ کے خلاف کمیٹی کے تحت احتجاجی پروگرام اور مظاہرے کئے جائیں گے اور دستور میں تبدیلی کی کسی بھی کوشش کی ملک گیرسطے پرمخالفت کی جائے گی اور اس کے خلاف تحریک

چھیڑی جائے گی۔

شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ آئین میں تبدیلی کے ذریعہ سلم پرسٹل لاء میں تبدیلی کی راہ ہموار کی جائے گی وندے ماتر م کوقو می گیت بنایا جائے گا عبادت گا ہوں سے متعلق قانون میں ترمیم کر کے انہیں خطرے میں ڈال دیا جائے گا اور یوں ہی نہیں بلکہ اس ملک کی اقلیت کو چاہے وہ سلم ہوسکھ ہو،عیسائی یا دلت ہواسے دوسرے درجے کا شہری بنادیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی خطرہ ہے کہ اقلیت کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہ کردیا جائے۔

شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں نے مزید کہا کہ تحفظ دستور کمیٹی کوعلائے کرام کی تائیداور حمایت حاصل ہے ایک سپریم باڈی بنائی گئی جس میں بذات خود شریک ہیں ان کےعلاوہ مولا نامنصورعلی خان، مولا ناسید سراج اظہر رضوی وغیرہ شامل تھے رضاا کیڈمی مبئی کے جنزل سیکریٹری الحاج محمد سعید نوری اور دیگر تنظیموں کے علائے کرام بھی اس کمیٹی کے ساتھ ہیں۔

شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں نے ملک کے تمام شہریوں سے اپیل کی کہوہ بلا تفریق مذہب و

ملت دستور ہند بحیانے کے لئے علمائے کرام کی اس تحریک میں شامل ہو جائیں تا کہ ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانے سےروکا جاسکے(روز نامہانقلاب ممبئی مورخہ • افر وری • • • ۲)

گجرات سے ابود هیا اور ابود هیا ہے گجرات تک ہر پارام مندر تحریک کی اشتعال انگیزی اور اپنے فرقہ پرستانہ جنون کوخونیں شکلیں دینے کے لئے ایک منصوبہ بندسازش کے تحت ۲۰۰۲ فروری ۲۰۰۲ کو گودھرا (گجرات) میں ساہر متی ایکسپریس کی بوگی نذر آتش کردی گئی اور اس بے بنیا دانتقام کے طور پر انتہائی پیند فرقہ پرستوں نے گجرات کے دو تین ہزار مسلمانوں کافتل عام کیا اور اس پوری سازش میں حکومت گجرات کو عام طور پر شریک مانا گیا گجرات کے حالات جب انتہائی خطرناک رخ اختیار کر گئے تو کہ مرارچ ۲۰۰۲ ہے کو مراٹھ اپتر کار شکھ میں شہم بمبئی کی نمائندہ تنظیموں نے ایک ہجوم پریس کا نفرنس کی جس میں ان تظیموں کی نمائندگی کرتے ہوئے شہیدراہ مدینہ حضرت مثنی میاں نے فرمایا:

گودھرامیں سابرمتی ایکسپریس کی بوگیاں جلانے میں مسلمان کسی بھی طرح ملوث نہیں تھے۔ بیکا م ایک سوچی تمجھی اسکیم کے تحت انجام دیا گیا ہے جس میں حکومت گجرات برابر کی نثریک ہے مسلمانوں نے اس موقع پراپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے ورنہ پورے ملک میں بدامنی پھیل جاتی البتہ اس سلسلہ میں مرکزی حکومت کاروبیا نتہائی افسوس ناک ہے۔

شهیدراه مدینهٔ حضرت مثنی میاں نے کہا وشو ہند و پریشد، آ رایس ایس، بجرنگ دل، وه فرقه وارانه پرست تنظیمیں ہیں جوا کثر حکومت کوچیلنج کرتی رہتی ہیں اورا گرحکومت اپنارویہ پخت کرلے تواس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوسکتا۔

ساڑھے چارسوسالہ قدیم مسجد شہید کئے جانے کے باوجود مسلمان صبر وضبط کر رہاہے اس کا موقف بیہ ہے کہ کورٹ کے فیصلے کا منتظر ہے کہ وی آج پی اور اس کی ہمنوا تنظیمیں محض دادا گیری کے بل بوتے پر بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے پر بصد ہیں۔

شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں نے کہا کہ ہم نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مطالبات حکومت

تک پہونچانے کی کوشش کی تا کہاس جمہوری ملک کا نظام درہم برہم نہ ہو، انھوں نے مطالبہ کیا کہ گجرات حکومت کو برطرف کیا جائے اور فسادز دہ علاقے فوج کے حوالے کردیا جائے۔

سے ہونے والے عظیم الثان ''جہوریت' ہے او کونش کی صدارت شہیدراہِ مدینہ حضرت مٹی کی طرف مورائی یہ کونش گرات قتل مار میں ہونی ہوریت' ہے الحاج کے سعید نوری ، ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق ، حاجی فرمائی یہ کونش گرات قتل عام کے پس منظر میں تھا۔ الحاج محسعید نوری ، ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق ، حاجی معین الدین اجمیری ، مولا نامحہ عاصم القادری اس کونشن کے انتظام وانصرام میں پیش پیش تھے۔ راقم معین الدین اجمیری ، مولا نامحہ عاصم القادری اس کونشن کے انتظام وانصرام میں پیش پیش تھے۔ راقم السطور بھی ان کامعاون تھا اس کونشن کی نظامت کے فرائض مولا نادر لیس بستوی نے انجام دیے قاری عبد السیح قاضی کان پور شہر ، مفتی مکرم احمد ، مولا ناشیر محمد رضوی مولا نافضل الحق کوٹوی۔ ودیگر علائے کرام وائمہ مساجد کے علاوہ جن قاکدین اورلیڈران نے اس کونشن کوخطاب کیاان میں صلاح الدین اولیی ، غلام محمود بنات والا ، مولا ناعبیداللہ خان اعظمی ، شاہد صدیق ، عزیز برنی ، ارجن سنگھ ، کیل سبود ھاکانت سہائے ، سمرن بنات والا ، مولا ناعبیداللہ خان اعظمی ، شاہد صدیق ، عزیز برنی ، ارجن سنگھ ، کیل سبود ھاکانت سہائے ، سمرن میں ۔ سنگھ مان کے نام نمایاں ہیں (تفصیل ۱۲۳ پریل ۲۰۰۲ ہے کے اخبار) و الی میں ملاحظ فرما کیں۔ سیکھ خان ومولا ناسید کے مضرا شرات پرغور کرنے کے لئے شہیدراہ مدینہ حضرت فتی میاں کی صدارت میں جامعہ قادر بیا شرفیہ کے مضرا شرات یورممبئی ۸ میں علائے اہل سنت کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں مولا نامنصور علی خان ومولا ناسید میں والورممبئی ۸ میں علائے اہل سنت کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں مولا نامنصور علی خان ومولا ناسید میوٹ سونا پورممبئی ۸ میں علائے اہل سنت کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں مولا نامنصور علی خان ومولا ناسید

سراج اظهر رضوی والحاج سعید نوری وغیره شریک تصشر کائے میٹنگ نے غور خوض کر کے اس فارمولہ کو مستر دکر دیا جس کا مقصد اس کے سوا بچھ نے قامسلمان رفتہ رفتہ بابری مسجد سے دست بردار ہوجا نمیں۔
عالمی پیانے کا حادثہ جو آج تک دنیا کا پیچھا کر رہا ہے اور امت مسلمہ اس سے متاثر ہور ہی ہے وہ خلیجی جنگ مسلم ممالک میں رونما ہونے والا بحران ہے جنگ عراق کے خاتمہ کے بعدامر کمی سازش ایک نئے لبادہ میں سامنے آئی امر کمی سفیر متعینہ عراق نے صدر صدام حسین سے ایک ملاقات کے دور ان مسئلہ کو یت پر گفتگو کرتے ہوئے بیکہا کہ عراق سے صدر صدام حسین سے ایک ملاقات کے دور ان مسئلہ خوری سروکار نئیس صدام حسین اس سازش کا شکار ہو گئے اور ۱ اگست ، ۱۹۹۹ میں کو یت کے اندر عراق نے اپنی فوجین اتار دیں جس کے خلاف عالمی سطح پر احتجاجی اور ۱ اگست ، ۱۹۹۹ میں کو یت کے اندر عراق کو شرمندہ بنانچہ کا جنوری اووا بے کو کم ۱ راتھا دی ممالک کے ساتھ عراق پر دھا وابول دیا گیا بالآ خرعراق کو شرمندہ بونا پڑا اور امر کی بازیگروں کو اپنا کھیل کھیلے کا موقع مل گیا جس کا سلسلہ آج تک دراز ہے۔

شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں نے جب تبلیغ سیرت کے وفد کی بغداد کا نفرنس جنوری 1991 میں قیادت کی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے علماء عربی زبان میں بات چیت کرنے سے قاصر ہیں شہید راہ مدینہ حضرت مثنی میاں چونکہ مدرسہ نہیں بلکہ اسکول و کالج سے تعلیم یا فتہ تھے اس لئے عربی زبان نہیں بول سکتے تھے مگر انگریزی میں روانی کے ساتھ بات چیت اور تقریر کر لیتے تھے۔

الزوراہال، فندق الرشید (بغداد) کے ایک اجلاس کے سہ نفری صدارتی پینل میں شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں بھی شے اورانہوں نے انگریزی زبان میں اظہار خیال کیا تھا اس کا نفرنس میں دنیا کے مختلف مما لک اور مختلف طبقات ومسالک کے سیکڑوں علماء دانشور اور مندوبین نے شرکت کی تھی اور مسلم امد کے حالات و مسائل پر تبادلہ خیال کیا تھا قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدر جمعیۃ علمائے پاکستان (متوفی ۱۳۲۴ دسمبر ۲۰۰۳) بھی اس کا نفرنس میں شریک تھے۔

شههیدراه مدینهٔ حضرت مثنیٰ میال مسلم مسائل اورملکی و بین الاقوا می امور ومعاملات پر گفتگواور انھیں

حل کرنے کے لئے مصلحتاً بعض اوقات دوسرے مذاہب ومسالک کے لوگوں پرمشتمل مخلوط اجلاس و نشست میں بھی اپنے مذہبی تصلب اور مسلکی تشخص کے ساتھ مختاط ومشر وط شرکت کیا کرتے تھے جس کا ذکر گزشتہ سطور میں آچکا ہے۔

۱۳۰۲ میں جب کیمیاوی اسلحہ وغیرہ کے بہانے عراق کے خلاف امریکی جار حیت شروع ہوئی تو اس کے خلاف امریکی جار حیت شروع ہوئی تو اس کے خلاف شہید راہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں سرگرم ہوگئے چنانچہ ۲۹ جنوری ۲۰۰۳ کومراٹھی پترکار سنگھمبئی کی کانفرنس میں دیئے گئے آپ کے بیان کی رپورٹ اخبار کے اندراس طرح شائع ہوئی۔
عرب ممالک کے مقابلے میں عراق نے ہمیشہ ہندوستان کی جمایت کی ہے۔ لہذا ان مشکل لمحات میں اس کا ساتھ دینا ہمارا اخلاقی فرض ہے امریکی جارحیت پسند نے عراق کو پریشان کر رکھا ہے اس خیالات کا اظہار رضا اکیڈی آل انڈیا تنظیم ائمہ مساجد، آل انڈیاسی تبلیغی جماعت، آل انڈیاسنی جمعیۃ العلماء آل انڈیا تبلیغی سیرت کی جانب سے منعقدہ ایک مشتر کہ کانفرنس میں شہیدراہ مدینہ حضرت انوار انثراف مثنیٰ میاں نے کیا۔

انہوں نے کہا کہامریکہ بڑی آ سانی سے دوسروں کو دہشت گر دقر ار دیتا ہے مگر حقیقت میں وہ خود سب سے بڑا دہشت گر د ہے ( روز نامہار دوٹائمز ۰ ۳ جنوری ۳۰۰۲ )

مسئلہ فلسطین اور آزاد بیت المقدس کے بارے میں بھی آپ نے بار ہاا پنی آ واز بلند کی اسی طرح دیگرا ہم عالمی ومکی امور ومعاملات میں بھی آپ خصوصی دلچیبی لیا کرتے تھےاور جراُت واستقامت کے ساتھ نقطہ نظرعوام اورمیڈیا وگور نمنٹ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔

شہیدراہِ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں صرف گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ کر دار کے بھی غازی تھے آپ نے علم کی روشنی بھیلانے اور نونہالان قوم کو دینی وعصری تعلیم کے لئے آ راستہ کرنے کے لئے مبئی و اتر پر دیش و گجرات میں متعدد مدارس اور ادارے قائم کئے اور ان کے عمدہ نظم ونسق وتعلیم وتر بیت کی طرف خصوصی توجہ دی وہ ان مدارس کوزیادہ سے زیادہ با مقصد اور مفید بنانا چاہتے تھے ان مدارس کے طلبہ کی صلاحیت اور شخصیت کو ابھار نا چاہتے تھے تا کہ وہ خود اعتمادی کے ساتھ قوم وملت کی بہتر خدمت اور اسکی ہمہ جہت قیادت کر سکیں۔

آپ کے قائم کردہ کچھ مدارس اورا داروں کے نام یہ ہیں۔

(۱) جامعه قادر بيرانثر فيه جيموڻا سونا يور

(۲) دارالعلوم انثر فيهغريب نوازممبرا

(۳) مدرسه کنیزان فاطمه کوسهمبرا

(۴) دارالعلوم قادرىياشر فيه دمن گجرات

آپ فر ما یا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ہرآ بادی میں ہرمحلہ اور ہر کالونی میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ومکتب ضرور ہونا چاہیے بیہ وقت کی ضرورت اور حالات کا تقاضہ ہے جس کی طرف مسلمانوں کوخصوصی دھیان دینا ضروری ہے گویا آپ کا پیغام تھا کہ:

جہاں میں جہاں بھی جگہ پایئے مدرسہ بناتے چلے جائے

آپ کی خواہش تھی کہ مدارس کے طلبہ علوم اسلامیہ وعصری تعلیم کے ساتھ عربی زبان میں لکھنے ہولئے کی اچھی صلاحیت کے حامل ہوں اسی مقصد سے اپنے صاحبزاد ہے مولا ناسیہ معین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی کو جامعہ از ہر مصر بھیجنا چاہتے تھے مگر آپ کی اچا نک رحلت کی وجہ سے بیخواب شرمند ہوسکا میرا وجدان کہتا ہے کہ شہیدراہ مدینہ حضرت مثنی میاں کی بھی وہی قلبی خواہش و آرز وہوگی جس کا محدث اعظم ہند حضرت مولا ناسید محمد محدث اشر فی کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ (متو فی ۱۹۲۱/۱۳۸۱) فیاسٹ عربیس کیا تھا۔

موت آئے تو در پاک نبی پر سیر ورنہ تھوڑی سی زمیں ہو شہ سمناں کے قریب

آپ کی خوش بختی تھی کہ موت آئی تو شہادت کے ساتھ اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں جوایک مر دمومن کے لئے کسی معراج سے کم نہیں

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللهم ارزقنی شهادةً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدر سولک

اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر مقدس میں موت نصیب فر مااور شہر رسول میں موت الیں ایمانی سعادت ہے جسے حاصل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی۔ حدیث میں ہے ،تم میں سے جس سے ہوسکے وہ مدینہ میں مرے جومسلمان مدینہ میں مرے گااس کا میں شفیجے اور گواہ بنول گا۔

چنانچہ ہوا یہ کہ شہیدراہِ مدینہ حضرت مولا ناسیدانوارا شرف عرف مثنیٰ میاں مکہ مکر مہسے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے ۱۵ رمضان المبارک ۱۴۲۴ / ۱۱ نومبر بروز منگل مدینہ طیبہ کے قریب ایک کار حادثہ میں شہید ہوگئے آپ کے دونوں صاحبزادگان سیدحسن اشرف وسیدحسین اشرف بھی زخمی ہوئے مگر بفضلہ تعالیٰ وبکر مہ حبیبہالاعلیٰ جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم پچھعلاج ومعالجہ کے بعد صحت یاب ہوگئے۔

شهبدراه مدینه حضرت مثنی میان علیه الرحمه کی جنت البقیع شریف مدینه منوره مین هزارون سوگوارون کی موجودگی مین تدفین هوئی اس موقع پرالحاج محمر سعیدنوری ومحر سهبل رضوی ومحرتو فیق رضوی بھی موجود تھے۔ دیار رسول میں شہادت اور جنت البقیع مدینه منوره میں تدفین کی سعادت یقیناً ایک ایسا مژده

شفاعت ونجات ہے کہ

طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنگھیں بند سیدھی سڑک ہیہ شہر شفاعت نگر کی ہے استاذگرامی بحرالعلوم مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی مدخللہ العالی اس عظیم شرف وسعادت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ ہزاروں عربی، عجمی ،مصری ،افریقی ، یمنی ، ہندوستانی ، پاکستانی مختلف قومیۃوں اور رنگوں کا جلوس تھا اگلی صف میں مولوی محمد سعید نوری مہتم رضا اکیڈی ممبئی اور ان کے برادرخرد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قصیدہ درود (کعبہ کے بدرالدجی تم پہکروڑوں درود) بےخودی کے عالم میں پڑھ رہے تھے۔

مولانا شکیب ارسلان جواس جناز ہے میں شریک تھے کہتے ہیں کہ پورے ماحول پرالی وارفسگی کا عالم تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی جناز ہے میں ایسا منظر نہیں دیکھا بعد دفن ایک یمنی اہل دل نے بڑی دیر تک عربی زبان میں ایسی کمبی پرتا ثیراور دل گیر دعاء کی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قدرت نے چاہا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک ہے کہ جسے حاکم نے متدرک جلد اول صفحہ کا ۳ پر ذکر کیا ہے جوجس مٹی سے پیدا ہوتا ہے مرتے وقت اسی سر زمین پر ہانک کرلا یا جاتا ہے چائے زندگی میں کہیں بھی رہا ہو۔

یعنی جومٹی جس کی خمیر ہوتی ہے مرتے وقت دفن ہونے کے لئے وہ اسی سرز مین پر لا یاجا تا ہے اس سے حقیقت روثن ہوگئ کہ شہید راہ مدینۂ حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کا اصلی وطن مدینۂ شریف ہی تھا اور آپ کاخمیر خاک طبیہ کا غیار تھا اس لئے

> پېنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا انوار فضل و شرف کا ماہِ منیر تھا

شہیدراہ مدینہ حضرت منتیٰ میاں علیہ الرحمہ جب بھی مدینہ طیبہ حاضری دیتے تو وہاں قیام پذیرایک ڈاکٹر منور ملک صاحب بڑی عقیدت کے ساتھ آپ کی صحت کی نگرانی اور مناسب علاج کرتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ

'' بہ حیثیت معالج بھی ان کے دندان مبارک کی تشخیص وعلاج کا شرف مجھے حاصل ہے میں نے

ان کے اندرایک خاص بات بید دلیھی کہ جو دانت آپ کے گر جاتے آپ اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتے بجائے کہیں اور پھینکنے کے جنت البقیع شریف میں اسے با قاعدہ دفن کرتے اور روحانی طور پر خوشی محسوس کرتے''

د یاررسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبدخصریٰ کی چھاؤں سے آپ کو والہا نہ عشق تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کو قیامت تک کے لئے شہر رسول میں جگہ ل گئ آپ اپنے دانتوں کو جنت البقیع شریف میں دُن کرتے ہیہ ادا حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کواس قدر بھا گئ کہ آپ کے بورے وجود کو قبول فرمالیا

(روز نامهار دوٹائمزممبنی مورخه ۲۳۰ کتوبر ۴۰۰۲)

شہیدراہ مدینہ حضرت متنیٰ میاں کی شہادت کے چندروز بعد مبیکی کے ایک جلسہ عام میں آپ کے صاحبزاد ہے حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف الاشر فی البیلانی کی جانتینی کا علائے مشاکخ کرام نے اعلان کردیا پھرصحن آستانہ عالیہ حضرت مخدوم سلطان سید جہانگیراشرف سمنانی کچھوچھہ مقد سہ میں عرس چہلم بتاری ۲۲ دسمبر ۲۰۰۳ کو ہواتو مشاکخ خانوادہ اشرفیہ اور علاء کرام نے قدیم روایت خانقاہ اشرف ہیں جمطابق سید معین الدین اشرف صاحب کو آپ کا جانشینی کا خرقہ پہنایا اس موقع پر سید نظام اشرف، سیملی اشرف، تنویر اشرف، شہیر اشرف، قمرالدین اشرف، امین اشرف، سیمیل اشرف جاوید اشرف، نجیب اشرف، کمیل اشرف، بدر الدین اشرف وغیر ہم کے علاوہ مفتی عبدالمنان اعظمی صاحب، مولانا عبدالحفیظ، صوفی نظام الدین بستوی، مولانا حفیظ الدنیمی، مولانا مبارک حسین مصباحی مولانا مقصوداحہ بستوی وغیر ہم اور ہزاروں مسلمانان اہل سنت موجود سے۔

ا پنی خاندانی روایت کو بر قرار کھتے ہوئے حضرت علامہ سید معین الدین انثرف الانثر فی البحیلانی صاحب اپنے والد مرحوم ومغفور شہید راہ مدینہ حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کی روش پر گامزن ہیں آپ کی روحانی وراثت کوسنجالے ہوئے آپ کا نام روشن کررہے ہیں آپ کے قائم کردہ مدارس اور اداروں کی یوری دلچین کے ساتھ د مکھ بھال کررہے ہیں اور شب وروز ان کے فروغ وٹر قی کے لئے کوشاں ہیں۔

بجاطور پرہمیں تو قع ہے کہ صاحبزادہ حضور شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ حضرت مولا نا سید معین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی اور ان کے برادرگرامی اپنے والد ماجد کے قائم کر دہ اداروں کا صرف تحفظ ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کے معیار میں بہتری وبلندی کی تدابیراوران کی تعداد میں اضافہ بھی کریں گے اور باقی ماندہ کا مول کی تحمیل کر کے اپنے لئے ذخیرہ آخرت اور اپنے والد مرحوم کے لئے روحانی تسکین کا سامان کریں گے۔

صلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد و على آلة وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين امين يا رب العلمين بجاه حبيبه سيد المرسلين و خاتم النبين عليه الصلؤة والتسليم

## حضرت مثني مياں ميري نظر ميں

ازقلم: حضرت علامه مولا ناعبدالمبین نعمانی قادری دارالعلوم قادریه، چریا کوٹ

نحمله ونصلى ونسلم على رسوله الكريم آله وصبحه اجمعين

پیرطریقت معمار ملت مقدائے اہلسنت حضرت مولا نا سید انوار اشرف اشر فی جیلانی عرف مثنی میال علیہ الرحمة والرضوان متو فی ۱۵ ررمضان المبارک ۱۹۳۸ ایخانوادہ اشر فیہ بسکھاری کے چثم و چراغ اورا پنی گونا گول خوبیول کی وجہ سے انفرادی شخصیت کے مالک تھے آپ کی حیات کا خاص پہلوتعمیر واتحاد سے عبارت ہے خاموثی کے ساتھ آپ دین مدارس کی تعمیر اور علم دین کے فروغ کے لئے کوشش کرتے رہے اور نام ونمود سے دوررہ کراپنی دینی جدو جہد سے ملت اسلامیہ کواستحکام بخشتے رہے جماعت میں انتشار وافتر ات کے سخت مخالف تھے فروعی مسائل میں الجھ کرلڑ نا بھڑ نالپند نہیں کرتے تھے آپ نے اپنی دنیا الگ بسائی تھی آپ نہ الی اشرفیت کے قائل تھے جو کسی اور خانوادہ سے بغض وعنا در کھے نہ بی الیسی رضویت کوفروغ دینا چاہتے تھے جن سے کسی سنی خانقاہ کی ول آزاری ہو آپ کے حوالے سے تمام خانقاہ بول اور سلسلوں میں اتحاد کے برسوز داعی و مبلغ تھے۔

تعلیمی بسماندگی کے اس دور میں آپ نے جہاں تک ہوسکا مدارس کے فروغ میں نمایاں کر دارا دا

کیا ایک درجن کے قریب چھوٹے بڑے مدارس قائم کئے جو اس زمانے میں دین کی سب سے بڑی

خدمت ہے آپ اس بات کے لئے بھر پورکوشاں تھے کہ دینی عربی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء

عربی پر قدرت کے ساتھ گفتگو پر بھی قا در ہوں اس صورت حال پر آپ گہرے رنج کا اظہار فرماتے تھے

کہ آٹھ ، دس سال تک عربی پڑھنے کے باوجو دعلماء عربی میں گفتگو کرنے سے قاصر ہیں۔

حضرت منتی میاں علیہ الرحمہ سے میری کوئی کمبی ملاقات نہیں ایک مرتبہ مبئی عظمی میں برا در طریقت

امین بھائی سلایا (بھنڈی بازار) کے مکان پر مخضر سی ملاقات کا نثرف ملا ہے نورانی چرہ اور پُروقار شخصیت الیسی پائی تھی کہ جود کیھے گرویدہ ہوجائے بات سنے تو دل تھنچنا جائے آپ کی مقناطیسی کا سب سے بڑاوصف اخلاص وللہیت تھا آپ کے اندردین کی جونڑپ تھی اصلاح و بلیغ کا جوجذبہ تھا بہت کم کسی میں دیکھنے کو ملتا ہے بیشہ ور بیر نہ تھے کہ صرف نذرانہ بٹور نے پر توجہ دیں بلکہ آپ قوم کی دینی وعلمی ضرور توں کو بھی محسوس کرتے اوران کی بھر پورکوشش فرماتے آپ کواسکا بخو بی احساس تھا کہ مسلمان بغیر علم کے ترقی نہیں کرسکتا۔

حضرت بنی میاں علیہ الرحمہ اخلاق کریمانہ کے پیکر تھے سادگی آپ کا شعارتھ افخر ومباہات سے دور رہتے تھے علماء کرام کی قدومنزلت فرمات اپنے منھ میاں مٹھو بننا پسند نہیں کرتے اپنی سیادت کی دھونس نہیں جماتے تھے نہ اپنی سیادت کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ۔ بلکہ اپنے عمل وکر دار سے دلوں کو مسخر فرماتے آپ کی پاکیزہ زندگی کے نقوش ہمارے لئے شعل راہ ہیں ، کاش آج ان کے ماننے والے اور ان کی عقیدت کا دم بھر نے والے بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو پایہ بھیل تک پہنچا ئیں اور اپنی زندگی آئہیں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، آمین بجاہ سید المر سلین علیہ آلہ و صحبہ والصلوة والتسلیم۔

#### تجھسا کہاں سے لاؤں

نحمده و نصلی علی د سوله الکرید ازقلم: مولا ناغلام عبدالقادرعلوی صاحب سجاده نشین خانقاه فیض الرسول براؤل شریف (یویی)

یہ معلوم کر کے بیحد مسرت ہوئی کہ گل کلزار انٹر فیت شہیدراہ مدینہ حضرت سیرشاہ انوار انٹرف مٹنی ا میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سجادہ نشین آ ستا نہ مخدوم انٹرف کچھو چھہ مقد سہ کے عرس کے موقع پر موصوف کی مذہبی، دینی، روحانی اور ساجی خدمات کے حوالے سے اخبار و جرائد میں خصوصی ضمیمہ کی انثاعت کا پروگرام ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ ممبئی کے مذہبی کا نفرنس، دینی اجلاس، ساجی، رفاہی انجمنوں کے متفقہ صدر نشین ہوتے عوام وخواص کے یکسال مرجع شے مندارادت ہدایت پہتمکن رہ کرخاندانی روایات وضع داریوں کے تدبر وفراست ایمانی سے بھر پوران کی جاذب نظر شخصیت نے امت مسلمہ کے سیاسی فیصلوں میں قائدانہ رہنمائی فرمائی جو کسی سے مختی نہیں اسلاف کی روایات کا مرقع، خاندانی خوبیوں کا جامع علمی دوسی، علاء نوازی، خردنوازی، بے پناہ شفقتوں کے ساتھ چھوٹوں کو دامن میں لینے کا مقاطیسی کردار سب کو ساتھ لیکر چلنے والی دل آ ویز شخصیت ایک میرکارواں کے لئے جن اوصاف کی ضرورت

> نگہ بلند سخن دلنواز جال پرُ سوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لئے

فقیرعلوی کو برسول تک کئی نظیمی ذیمه داریول اور بغداد کے عالمی کا نفرنس میں حضرت کے ساتھ کا فی وقت ملااور ساتھ میں کام کرنے کاموقع دیتے رہےان کی نواز شات یا د آتی ہیں دور دور تک ان کا ہمسر نظر نہیں آتا۔

#### اییا کہاں سے لاؤں کہ تجھ ساکہوں جسے

بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ کے فرزندار جمند و جانشین صاحبزادہ بلندا قبال پیر طریقت حضرت علامہ سید معین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی صاحب اور ان کے رفقاء جن میں بہت سے حضرت کے تربیت یافتہ بھی ہیں ان کی جھوڑی علمی یادگاروں اور مشن کوتر قی دینے میں پوری لگن کے ساتھ کوشاں ہیں اور بجاطور پیمبارک باد کے مستحق اور لا کُق تحسین ہیں۔

## حضرت مثني ميال عليه الرحمه كي شخصيت كي ايك حبطك

ازقلم:مفتى شبيراحمر رضوى شيخ الحديث جامعه اسلاميه رونا ہى فيض آباد

قائد قوم وملت اشرف المشائخ حضرت الحاج الشاه السيد انوارا شرف عرف مثني ميان عليه الرحمه ١٥

ررمضان المبارک ہم سم ہم ابق ۱۱ رنومبر سوب بےءعمرہ کے ارکان وافعال سے فارغ ہوکراورانوار

تجلیات ربانی کی موسلا دھار بارش میں نہا کرسر کارابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی

سعادتوں سے مالا مال ہونے کے لئے سفر کر رہے تھے کہ ایک جا نکاہ حادثہ کے شکار ہو گئے اور اس

دارفانی سے دارجاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ انالله واناالیه راجعون

حضرت فنی میاں علیہ الرحمہ اعلی اخلاق، بلند کردار، عالی ظرف اور منکسر المز اج تھے۔ مظلوموں کی فریادرسی، غریبوں کی عمکساری، بتیموں کی پشت پناہی اور مسکینوں کی دشگیری آپ کا وصف ممتاز تھا۔ آپ بہت شرین کلام واقع تھے۔ آپ کے انداز کلام میں بلاکی تا ثیر ہوتی تھی جودل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی تھی اور ذہن وفکر کومتا ٹر کئے بغیر نہیں رہتی تھی آپ کے لیمائے ناز کو چوم کر الفاظ فضائے بسیط میں تحلیل ہوتے وہ تیرونشر نہیں ہوتے بلکہ سنبل وریحان ہوتے تھے جن کی خوشبوسے مشام جاں معطر ہو جا تا اور سننے والا نہ صرف عالم وجد میں جھوم جھوم اُٹھتا بلکہ آپ کے او پر وار فتہ اور شیر اہوجا تا تھا آپ کے پند وموعظت میں خلوص وللہ ہے کی جھلکیاں صاف دیکھی جاسکتی تھیں آپ نے بھی کسی مے متعلق کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جواس کے آبگیئہ دل کو پاش پاش کر دے یا اس کے خاطر ناز کوگر اں بار کر دے ایسی بات نہیں فرمائی جواس کے آبگیئہ دل کو پاش پاش کر دے یا اس کے خاطر ناز کوگر اں بار کر دے

طالبان علوم نبوت اورحضرت مثني مياب عليه الرحمه

حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ طالبان علوم نبویہ سے غایت درجہ شفقت ومحبت فر ماتے تھے اور ان کے ستقبل کو تا بناک بنانے کے سلسلہ میں ہمیشہ شفکر رہا کرتے تھے آپ کا نظریہ ہرگزیہ نہیں تھا کہ

آپ سي معنوں ميں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كي تفسير تھے۔

اسلامی نونہالوں کوروا پی تعلیم دے کرصرف کسی مسجد کامؤذن وامام بنا کر دخصت کردیا جائے یا محض عالم دین بنا کر دستارعلم سے سرفراز کردیا جائے اور دنیاوی علوم سے ایسے نابلدر ہے کہ سفر کے ضرورت پڑنے پراسٹیشن کے فارم کی خانہ پری کر کے ٹکٹ بھی نہ لے سکیں اور غیروں کو حسرتوں اور افسوس کی نگاہ سے دیکھتے رہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے تقریباایک درجن سے زائدادارے قائم فرمائے جہاں سے تشنگان علوم نبوت سیراب ہوکرا پنی علمی پیاس بجھا رہے ہیں اور فروغ اسلام کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں مگر عصری علوم کمپیوٹر وغیرہ کو نہ صرف داخل نصاب کیا۔ بلکہ اسے لازم کی حیثیت دے دیا تا کہ ہمارے اداروں میں آٹھ دس سال صرف کرنے والے اسلامی نو نہالان غیروں کے دست نگر بن کر زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں۔

یارزق حلال کی تلاش اورکسب معاش کے لئے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں بلکہ ان علوم کو بروئے کار لا کرنظام معاش کوسنوار کرتر قی کی راہ پرلگ جائیں اور حسب صلاحیت اسلام کی خدمت بھی کرتے رہیں اسی جذبۂ صادق کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ہمارے ادارہ الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی کو نہ صرف کمپیوٹر عطافر مایا بلکہ اپنے نیک خواہشات وجذبات کا اظہار فرماتے ہوئے طلبہ اور اساتذہ کی توجہ بھی مبذول کرائی۔ الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی اور حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ

حضرت منتی میاں علیہ الرحمہ کا الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی سے بڑا گہر ارابطہ وتعلق رہا آپ ہمیشہ اس کے ممتاز بہی خواہوں کے صف میں رہے بلکہ اسے عروج وارتقا کی جانب لے جانے کے سلسلہ میں وقتاً فوقاً اپنے مفید و کارآ مدمشوروں سے بھی نوازتے رہے ادارہ کے حسن انتظام اور بہتر کارکردگی کی بنیاد پر نہ صرف اسے خوب سراہا بلکہ اپنے فرزند بلند اقبال حضرت مولانا سید معین الدین انثرف الانثر فی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ سید مخدوم انثرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کوزیو علم سے آراستہ کرنے لئے اسی ادارہ کا انتخاب بھی فرمایا جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یقینا الجامعۃ الاسلامیہ سے قلبی لگا و تھا۔

### حضرت مثنيا ميال عليهالرحمها ورراقم الحروف

حضرت مولا ناسيدمعين الدين انثرف الانثر في الجيلاني سجاد هنشين آستانه سيدمخدوم انثرف جهانگير سمنانی رضی اللّٰدعنہ کے واسطےفقیر راقم السطور کی ملا قات حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ سے ہوئی ملا قات کے دوران آپ نے جس خردنوازی ، وسعت قلبی اوراعلی ظرفی کا مظاہر ہ فرمایا زبان قلم کو یارائے سخن نہیں کہ اسے بیان کیا جاسکے ایک زمانہ گزر گیا مگرآج بھی جب وہ ذرہ ونوازی کے کمحات یاد آتے ہیں تو آئکھوں میںمسرت کے آنسوں ڈیڈیا جاتے ہیں اور پااختیار زبان پریمصرع جاری ہوجا تاہے

خدا رحمت كند ايل ياك طينت را

حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ فقیریر بے حد شفیق ومہر بان تھے اور کافی محبت فر ماتے تھے چنانچہ اب بے ء میں الحامعة الاسلامیہ رونا ہی کے سالا نہ جلسہُ دستار فضیلت کے پر بہار موقع پر آپ نے فقیر کوا جازت و خلافت سے بھی سرفراز فرمایا حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی فقیر پر بے حدمہر بانیاں رہیں، دعا ہے کہ مولائے قیدیراینے حبیب یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کےصدقہ وطفیل آپ کے درجات ومراتب بلندفر مائے اوربسما ندگان کوصبرجمیل عطافر ما کرآپ کےمنہاج پر چلنے کی تو فیق مرحمت فر مائے اور حضرت مولا ناسید معین الدین اشرف الاشر فی الاجیلانی کوآپ کا سجا جانشین بنائے اور دین اسلام کی خدمت کا جذبهٔ صادق عطافر مائے آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ وتسلیم۔

# حضورمتنیٰ میاں رحمۃ اللہ علیہ کی حیات وخد مات کا سرسری خاکہ

ازقلم: حضرت علامه مولا نامقصودا حمد بستوى، صدر المدرسين جامعه حنفيه بستى يويي

ولادت: كيم جولا ئي ڪ<mark>سوب</mark>

جائے ولادت: بسکھاری شریف فیض آبادیویی

اسم گرامی: سیدانواراشرف عرف نتی میال

نسب: حسنی، تجیب الطرفین سید

تعلیم: ایم،اے،ڈی،بی

سجادگی: سجاده نشین درگاه حضرت سید سلطان مخدوم انثرف سمنانی رضی الله

تعالى عنه كجھو جھەنثريف

بیعت وخلافت: آپ کے والد گرامی حضرت سید شاہ جلیل اشرف اشر فی جیلانی نے

آپ کوا پناخلیفه و جانشین متعین فر مادیا تھا والدگرا می کے ہی دست

حق برست برآب كوشرف ببعت بهي حاصل تفا\_

شجرہ طریقت: آپ کا سلسلہ نسب غوث اعظم سے ملتا ہے یعنی اولا دغوث اعظم

ہیں مگرشجرہ طریقت اشرفیہ چشتیہ ہے۔

رشدوہدایت: آپ کے در سے ہمیشہ رشد وہدایت کا دریا جاری رہتا آپ کی

ذات رشدوہدایت کاروشن مینارتھی یہی وجہ ہے کہآپ کے دست

حق پرست پر ہزاروں گم گشتگان راہ نے تو بہ کی اور شرف بیعت

حاصل کیااور صراط متنقیم پرگامزن ہوئے۔

 کربلا، نجف شریف، بغداد، مسجداقصلی، بیت المقدس جیسے متبرک مقامات کی زیارت کی ۔

دینی ولمی خدمات اور سرگرمیاں: پیرطریقت حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کی دینی ملی تعلیم سیاسی وساجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے دینی تعلیم و تعلم کے تروق کی واشاعت کی خاطر آپ نے ملک کے مختلف مقامات پر ایک درجن سے زائد مدارس دارالعلوم قائم کئے جو الحمد الله بدستور جاری ہیں اور وہاں سے علم دین کی روشنی دن بدن تیز سے تیز تر ہوتی جارہی ہے۔ مختلف دینی وملی مسائل سے متعلق کا نفرنسوں اور جلوسوں میں شرکت فرماتے اور وہ بھی آپ ہی کی صدارت وسر پرستی میں انجام پاتے نے لیجی جنگ سے چند دنوں پیشتر الموتمر الشعبی الاسلامی کے عنوان سے منعقد ہونے والی کا نفرنس میں تقریبا پیچاس جنگ سے چند دنوں پیشتر الموتمر الشعبی الاسلامی کے عنوان سے منعقد ہونے والی کا نفرنس میں تقریبا پیچاس کا نفرنس کے متعلق قابل ذکر اہم ہائیں۔

- (۱) کانفرنس کی ایک اجلاس کی صدارت۔
- (۲) ہندو پاک کے تمام علاء کی قیادت اور نمائندگی۔

(۳) آپ کی صدارت پر آپ کے غیر عربی ہونے کے مسئلہ کو لے کرعرب شرکاء کا نفرنس کا اعتراض جس کا آپ کی صدارت پر آپ کے غیر عربی ہونے کے مسئلہ کو باش اور سکونت کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں مگر میں عربی النسل ہوں اور اولا دغوث اعظم اور سبط سر کارعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میر ی رگوں میں علی کا خون اور اس میں فاطمہ کا یا کیزہ دودھ شامل ہے۔

خلیجی جنگ کے بعد دوبارہ دورہ عراق ماضی قریب میں ہونے والی عراق کی جنگ سے بیشتر سیکڑوں علاء کی موجود گی میں، CNN کوزبر دست ایک گھنٹہ انٹر یودیا جس میں عراق کی حمایت اور حقانیت کا کھلے لفظوں میں اظہاراورامریکہ اوراس کے اتحادیوں کولتاڑنا۔

کا نچی کے شکراچار یہ سے ملا قات اور تبادلہ خیال جس میں مذہب اسلام امن وشانتی کا داعی اور

دہشت گردی کا مخالف ہے اس کی بھر پوروضاحت اور ہندودھرم کی حقیقت کیا ہے، شکر اچار یہ گی اس کی تشریح کا مطالبہ نیز گجرات کے خونی فساد اور مسلمانوں کے تل عام پر زور دار گفتگو اور بیسوال کیا کہ گجرات میں ہندودھرم کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوسلوک کیا ہندودھرم اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا ہندودھرم کا یہی مفہوم ہے اور اگرنہیں تو آپ کے دھرم کے لحاظ سے ایسے شگین مجرموں کی سزاکیا ہے گجرات کے فرقہ وارانہ فساد اور خاص کر اقلیتی فرقہ کے شخت جانی مالی نقصان اور دکان واملاک کی تناہی کے تعلق سے گجرات گور نمنٹ کے خلاف شخت بیان اور مرکزی وصوبائی دونوں گور نمنٹوں کو وارنگ ۔ واجیائی گور نمنٹ کی جانب سے مدارس اور دار العلوم میں جدید کاری کے تجویز کردہ پروگرام کی فالفت اور اس کی مشروط منظوری۔

مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ بتانے پر سخت غصہ اور ارباب حکومت اور مدارس کے مخالفین کے خلاف احتجاجی بیان۔

فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں پرامن جلوس،احتجاج۔

بیت المقدس کی آزادی کے لئے متعدد بار جلسے اور احتجاج

شان رسالت میں گستاخی کرنے والے پادری کی گستاخی پر احتجاجی جلوس کی ہدایت اور آل مہارشٹر بند پروگرام۔

د نیا کےسب سے بڑے قاتل اسرائیل کے وزیراعظم کی ممبئی میں آمد کے خلاف سیکڑوں علماء کے ساتھ گرفتاری۔

بابری مسجد کی بازیابی اور تعمیر نوع کے لئے دھرنے اور اکثر احتجاج۔

ممبئ عظملی کے تاریخی جلوس عیدمیلا دالنبی صلی الله علیہ وسلم کی قیادت۔

ممبرا کے جلوس غوثیہ وجلوس عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرسال قیادت۔

مرکزی وصوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی پرانگشت نمائی اور ارباب اقتدار کی نکته چینی خصوصا

مسلمانوں کے تعلق سے عصبیت اور حکومت کی گندی سیاست پر تنقید و تبصرہ بین الاقوامی اور ملکی سیاسی حالات پر گهری نظر۔

مسلم پرسنل لاء کی حمایت اور یکسال سول کوڈ کی مخالفت کے تعلق سے بیشتر میٹنگیں۔ انٹرویوز اور پریس کانفرنس میں شرکت علم دین کو عام کرنے گھر گھراس کی روشنی پھیلانے اور اردو

زبان کی ترویج واشاعت اور فروغ کی خاطر کمر بسته۔ قوم مسلم کی ناخواندگی جہالت اور بے روز گاری سے سخت تشویس میں مبتلا اور فکر میں مبتلا ہونا

سیگروں اداروں تنظیموں کی سرپرستی۔

قوم وملت کی فلاح وبهبوداورامت مسلمه میں اتحاد کی خواہش ۔

اوصاف وخصوصیات: آپ کی ذات مجموعه محاسن اور سرچشمه کمالات تھی رشد وہدایت اصلاح ودعوت اور توکل واعتماد مردم شاسی معامله فنہی ذہنی فراست ساسی بصیرت حق گوئی و بے باکی جرات ہمت۔

زندگی کی تمنا

مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں الٰہی عمر اسی میں تمام ہو جائے

اولا دولیهما ندگان: المهیه، چارصاحبزادی، دوصاحبزادیال،

رحلت: اا رنومبر ۳۰۰۲ بمطابق ۱۵ ررمضان المبارك ۴۲ ۴۸ بروزمنگل

رحلت پرعوام وخواص کا تانز: آپ کی رحلت پرعلاء اور دانشور اور سیاست دانول نے

سخت افسوس كااظهار كيا هركوئي اعتراف كئے بغير نه ره سكا

آپ کا ہمارے درمیان سے رخصت ہوجانا قوم وملت کا

نا قابل تلافی نقصان ہے حقیقت یہ ہے کہ قوم اپنے عظیم

قائداور خلص رہنما سے محروم ہوگئ آپ کے جنازے پر اور کا ندھا دینے کے لئے جنت البقیع شریف تک لا کھوں ہندوستانی اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کا ہجوم تھا آپ کے چہرے اور پیشانی کے نور کو دیکھ کر ہجوم محو حیرت تھامقا می عرب دیکھتے تو یوں کہتے حیرت تھامقا می عرب دیکھتے تو یوں کہتے ہذا مو من کامل۔ ھذار جل صالح،

تدفین: جنت البقیع شریف که جہاں اہل بیت اطہار کے علاوہ دس ہزار صحابہ کرام آرام فرما ہیں آپ انھیں نفوس قد سیدر ضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ابدی نیند سور ہے ہیں آپ کو بہت ساری حاصل ہونے والی سعاد توں میں سے بیجھی ایک سعادت کبری اور نعمت عظمیٰ ہے۔

## حضرت انوارالصوفياءاورتغمير جماعت

ازقلم: حضرت علامہ مولا ناہمس الہدیٰ صاحب، الجامعۃ الانثر فیہ مبار کپوراعظم گڑھ انوار الصوفیاء انثرف المشائخ حضرت سید انوار انثرف عرف مثنیٰ میاں قبلہ رحمۃ للد تعالی گونا گوں کمالات اور نوع بنوع خوبیوں کے حامل تھے ان کی نورانی صورت میں اس قدر جاذبیت تھی کہ اپنے تو اپنے ہیں بیگانے بھی کشال کشال زیارت کے لئے تھنچے چلے آتے تھے پھر گفتگو کی شیرنی اور چاشنی سے تو ہرکوئی مسحور ہوجا تا تھا۔

بقول اپنے والد بزگوار آپ بھی مجے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نتی تھے آپ اردو کی طرح انگریزی زبان بھی بلاتکلف بولتے تھے جس کے سبب بیرون مما لک کے دورے کی شرکت میں اپنا لو ہامنوا لئے حتی کے عرب مشائخ کے کانفرنس میں منصب صدارت پر فائز رہے۔

مذہب اسلام پرجب بھی ہندیا بیرون ہندسے کوئی بھی حملہ ہوتا تو آپ تڑپ اٹھتے اور پورے جوش وخروش اورعزم جوال مستحکم ولولہ کے ساتھ سینہ سپر ہوجاتے احتجاجی جلوس نکالتے ذمہ داران حکومت کے یہاں دھرنا دینے اور اپنے غم وغصہ کے اظہار میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ سر براہان مملکت ہوں یا دانشواران قوم وملت ان کے سامنے اسلام کی سالمیت اور اس کی ہمہ جہتی اور دین فطرت ہونے کو بلاکسی تر ددوجھجک کے فرماتے یہاں تک کہ شکر آجاریہ جیسے متشد دومتعصب سے بھی اپنی بات منوالئے۔

حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترویج واشاعت کی خاطر ہمہ دم نہ صرف فکر منداور مضطرب رہتے بلکہ اس کے فروغ استحکام کی راہ میں ہرمکن حکمت عملی اور تدبیر کو بروئے کا رلاتے اپنے مدارس و مکا تب دینیہ اور تو می وملی ادار ہے اور تظیموں سے قبلی لگاؤہی نہ رکھتے بلکہ ایسے ادار ہے اور تنظیمیں خود قائم فر ماتے جن سے جماعت کا سر بلند ہوتعمیری کام کے افراد اور متحرک و فعال شخصیت سے بے لوث محبت و شفقت فر ماتے اور طرح طرح سے ان کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی

فرماتے ان کی مشکلات حل فرماتے ۔ کئی سال قبل جب خودراقم الحروف نے چندملکوں کا مذہبی جائز ہ لیااور اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہند و پاک کے بعض بد مذہب سن حنفی بلکہ تصوف وطریقت کا ٹائیٹل لگا کر کئی مما لک میں اپنی گمراہی کا جال منظم طور پر حیرت انگیز پیانے پر پھیلار ہے ہیں۔

فیلڈ ہماری ہے قیادت غیروں کی ہے اس سلسلے میں مجھے بڑا قاتی ہوا اور بیروت میں جب میں نے عید میلا دالنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان جلوس میں شرکت کی تو وہاں چند بلاد کے مشائخ کبار کے ساتھ میٹنگ ہوئی تبادلۂ خیال ہوا اور بالا تفاق رائے بیہ طے ہوا کہ عالم اسلام کے علاء مشائخ اہلسنت کے مابین مضبوط رابطہ از حد ضروری ہے لہذا عروس البلام مبئی میں ایک عالمی مؤتمر اسلامی منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا چونکہ اس رابطہ کا محرک میں تھا اس کئے اس کڑی کا آغاز ہندوستان سے کرنے کا خیال ہوا اس کے لئے یوری سرگرمیاں شدومد کے ساتھ شروع ہوگئیں۔

اطلاع کے مطابق جس کے شدیدترین جھٹکے ندوہ اور دیو بند میں بھی محسوس کئے گئے دیڑھ ماہ وقت کانفرنس کے لئے باقی رہ گیا تھا کہ بعض حاسدین کے دلوں میں بسبب فکر قیادت نارحسد شدیدا نداز میں بسبب فکر قیادت نارحسد شدیدا نداز میں بھڑ کئے لگی اوراس کو فیل کرنے لئے اپنے چند چچوں کولگا دیا اور اس کے لئے کئی سفر بھی کئے گئے الحاصل جب یہ کانفرنس التواء کی طرف جانے گئی تو اس پر آشوب اور دل سوز موقع پر جب حضرت ثنی میاں علیہ الرحمہ والرضوان کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنے خاص قاصد کو میرے پاس بھیجا کہ مولا نا کو کہوذر را بھی فکر نہ کریں یہ کام ان کا نہیں ہے بلکہ اپنے مسلک کا کام ہے۔

اگروہ کہددیں تو پوری آن بان شان وشوکت کے ساتھ یہ پروگرام ہوگا مگر پچھ مصالح کے پیش نظر اسے ملتوی کرنا پڑا اس سے آپ اندازہ لگا ئیں کہ حضرت منٹیٰ میاں علیہ الرحمہ مسلک کی ترقی وسر بلندی کے لئے کیسا قلب مضطرب اور سوز دروں رکھتے تھے خردنو ازی کا جذبہ تو میاں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جس کا تذکرہ بہتوں نے کیا خود میں ایک بارمبئی کسی کام سے گیا ہوا تھا بعض علماء مجھے میاں سے ملاقات کے لئے ان کے دولت خانہ پر لے گئے توجس خندہ پیشانی کے ساتھ حضرت نے شرف ملاقات

سے نواز ااور جس قدر شفقت ومحبت کا مظاہرہ فر ما یا اس کا اہل میں اپنے کو بالکل نہیں پاتا بلکہ رخصت ہونے پر حضرت نے یانچ سورویے نذرانہ بھی عنایت فر مایا۔

جرمنی میں سنی مالکی حضرات کی ایک شظیم ہے جس نے پر پٹوریا ساؤتھ افریقہ میں ایک سیمینار کا پروگرام رکھا جس میں ہندوستان سے حضور مثنی میاں رحمہ اللہ علیہ اور فیضلۃ الشیخ ابو بکر احمد کیرالافقیر راقم السطور کو مدعوکیا گیا میں وہلی سے روائلی کے لئے تیاری میں تھا کہ حضرت میاں کا فون آیا اور بہت ویر تک بڑے شفقت آمیز لہجے میں گفتگو فرمایا مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بہ آخری گفتگو اور شرف ہم کلا می ہے فرمایا مجھے عمرہ یرجانا ہے اس لئے افریقہ سیمنا رمیں شرکت میں تر دہے۔

میں نے عرض کیا حضور سیمینار میں ضرور شرکت فرمائیں پھراسی طرف سے عمرہ میں ہولیں گے فرمایا ہاں گھیک ہے دعا کریں کہ افریقہ کا ویزہ جلد مل جائے خیر وقت پر ویزہ نہ مل سکا اور حضرت عمرے پر تشریف لے گئے عمرہ سے فراغت کے بعداس کی سند قبولیت حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ کارخ کیا اور حرم مدینہ میں داخل ہوتے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے الیمی سند قبولیت سے نوازا کہ اپنے اس مہمان کو ہمیشہ کے لئے اپنے ضیافت کریمہ میں روک لیا اس آخری شرف ہم کلامی میں حضرت نے مجھے تقیر کو بہت دعاؤں سے نوازا۔ غالباً وہ اجابت سے ہم کنار ہوئی کہ اسی سال حج وعمرہ کی سعادت مجھے ملی اور حرمین طبیبین کے فول علاء نے کافی اعزاز سے نوازا کئی علمی ششیں کیں دعوتیں دیں ، محافل میلاد پاک میں بیان کرنے کا حکم بھی دیا۔ میر ابیان بھی ہوا دعاؤں سے سرفراز فرمایا سینے سے لگایا ہے تو ہے کہ

بیسب تمهارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے

حضرت علامہ سید بن محمد علوی حسنی مکہ مکر مہ سے اتفا قاً ممبئی تشریف لائے ہوئے تھے۔فقیر نے ملاقات کروائی حضرت علامہ سید بن محمد علوی اللہ تعالی کا انتقال ملاقات کروائی حضرت نے نصیحت فرمائی کہ جب میر سے والد ما جد سید ما جد علوی رحمة اللہ تعالی کا انتقال ہواتو میں بیس سال کا تھا اسی دن پہلی بار ذمہ داری کیا ہوتی ہے اسے میں نے سمجھالہذا آپ فکر نہ کریں اور صبر سے ذمہ داریاں نبھا نمیں آپ کے والد حضرت مثنی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو تین جہات سے شہادت سے

سرفراز ہوئ اولاً حدیث پاک "من مات معتمرامات شهیدا" اور ثانیاً ارشاد حضور صلی الله علیہ وسلم من مات بین حرمین مات شهیدا اور ثالثا انه مات مسافر اغریبا فهینئالک بشهاده ابیک حضرت مثنی میال علیه الرحمه کے شرف کوان کا انتساب ہی کیا کم ہے کیونکہ الا شیئاتشرف بتشرف الذمان و المکان و الاشخاص

خدائے تعالیٰ حضرت کے والا تبار حضرت مولانا سید معین الدین اشرف اشر فی جیلانی کواپنا سیح جانشین بنائے اور حضرت کے چیوڑے ہوئے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق رفیق سے نوازے اور ہم سب کو بالخصوص پیران طریقت کو حضرت کے نقوش قدم پرگامزن فرمائے اور حضرت جیسا در دمنداور حکمت و تدبر میں ڈونی فکر مرحمت فرمائے۔

امين بجالاحبيبه الكريم عليه افضل الصلوة اكمل التسليم

## وہ مردآ ہن ہی نہیں ،شفقتوں اورنوازشوں کے پیکر تھے

ازقلم: حضرت علامه مولا ناعبدالرجیم اشر فی صاحب نگران: سنی مسجد بلال شکلاجی اسٹریٹ ممبئی وناظم سنی مسلم چپوٹا قبرستان مولا ناشوکت علی روڈ دوٹا کئی ممبئی

خانوادہ ،انثر فیہ کے ایک ایسے عظیم الثان بزرگ جنہیں دنیا، حضور شہیدراہ مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ مجھنا چیز پران کے احسانات بھی ہیں اور نواز شیں بھی۔ان کا لطف وکرم بھی ہے اور نظر عنایت بھی۔ واث کی ہارگاہ میں بطور خراج عقیدت ،اپنے مشاہدات کو صفحہ قرطاس پر ثبت کرنے کی سعی جمیل کر رہا ہوں۔ یہان ہی کا فیض ہے کہ ججھے قلم پکڑنے کا شعور ، تعلیم صفحہ قرطاس پر ثبت کرنے کی سعی جمیل کر رہا ہوں۔ یہان ہی کا فیض ہے کہ ججھے قلم پکڑنے کا شعور ، تعلیم سے رغبت ، گردش زمانہ سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ ملا۔ میرے مربی ، میرے کرم فرما ، جوستارہ شریا کی طرح آسان ولایت کے افق پر طلوع ہو کر جازی مقدس سرز میں مدینہ منورہ میں غروب ہو گیا۔لیکن اپنے مرخ زیبا کی روشنی سے ، تاریکی کا سینہ چاک کر دیا۔ چہرہ تھا ، یا چاند کا کلڑا۔ آپ کا چہرہ جس نے بھی دیکھا ، دیکھا ہی روشنی اور دیکھا ہی رو شنی سے دیکھا۔جلوت میں دیکھا خلوت میں دیکھا۔جلوک میں دیکھا حالے کے جہرے کو تا بنا کی ، روشنی اور میں دیکھا محفل میں دیکھا۔ جبھی بھی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسار ہا ہوگا۔ اس لئے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں۔

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

آپ نے اپنے جلوؤں کی تابانیوں سے قوم وملت کوصراط متنقیم دکھایا۔اپنے علم وعمل سے گوشہ ہائے دلوں کوروشن کردیااوراپنے عمل صالح اورانتھک کوشش سے لا تعدادراہ گیروں کوراہ حق دکھا دیا اور ان کے زنگ آلودہ اذہان کومیقل کردیا۔اس پرفتن دور میں مدارس اور خانقا ہیں مختلف حواد ثات کے شکار سے زنگ آلودہ اذہان کومیقل کردیا۔اس پرفتن دور میں مدارس اور خانقا ہیں مختلف حواد ثات کے شکار سے زر پرستی اور جاہ پرستی کا دور دورہ تھا، اسلامی اداروں کو ہوس پرستوں نے اپنی اجارہ داری اور اپنی ملکیت بنالیا تھا۔ آپ نے اپنے نیک اعمال کی بارشوں سے اس زمین کوسیراب کر دیا جہاں علم وعمل اخوت ومساوات کی کھیتیاں مرجھارہی تھیں۔ جہاں حق شناسی اور حق پرستی کے تناور درخت بے برگ وثمر ہوکر بر ہنہ کھڑے ہے تھے۔

عروس البلادممبئی کی شبوں کا گداز اور صبح کی دل فریبیاں ، آپ کواپنی زلف میں اسیر نہ کرسکیں ۔ کیونکہ آپ کے دل میںعشق رسول موجز ن تھا۔ آپ ایک اعلی منصب ( کسٹم آفسر ) پر فائض تھے۔ آپ اینا فرض منصبی کو بخیرخو بی ادا کئے۔ساتھ ہی آپ آستانہ عالیہ درگاہ کچھو جھہ مخدوم انثرف جہانگیر سمنانی کےصاحب سجادہ، گدی نشیں بھی تھے، منصب تصوف وطریقت کوبھی کما حقہ بحسن وخو بی خوب نبھائے۔اورجلد ہی آ پاسیا ان کی راہ پر چلتے ہوئے خدمت خلق کے لئے وقف ہو گئے۔آپ کی طریقت اورتصوف کی زندگی کا چر جاعوام وخواص میں ہونے لگا اور آ ہستہ آ ہستہ لوگ آپ کے دست حق یرست پر بیعت ہونے میں سکون اور فخرمحسوں کرنے لگے۔ آپ پر مرمٹنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔آپ نے خاص طوریر ملک کے تنی مدارس کی طرف اپنی تو جہ مبذول فر مائی ہی نہیں بلکہ خودممبرا کی مسلم کھنی آبادی میں آپ نے ایک علم دین کا ایک ایسا چشمہ جاری کیا جہاں صرف ممبرا والے ہی نہیں ہندوستان کے کونے کونے سے تشدگان علوم آتے رہے اورسیراب ہوتے رہے جسے دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ آج سے ۵ ہم سال قبل اس ادارے کا قیام عمل میں آیا اور سینکڑوں علاء، حفاظ، قراء، فارغ تتحصیل ہوکر پوری دنیا میں خدمت دین وملت میںمصروف ہیں۔اس کے بعد اور متعدد مدارس کا نتظام وانصرام اپنے ہاتھوں میں لیکران کوجد پدطرز پر بام عروج تک پہونجایا۔ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس سمت آپ نے قدم بڑھا یا۔اس جہت میں اپنی حکمت عملی سے

الیی گلکاریاں کی ، کہ عوام وخواص نے خود بخو داینے قدم اس سمت بڑھادیا ممبئی قلب شہر میں جامعہ قا دریہ

انثر فیہ آپ کے اداروں کا مینار ہے۔ کتنے قلیل وقت میں اس جامعہ کی داغ بیل پڑی اور کس قدر ایک تناور اور سایہ دار درخت کی شکل اختیار کرلیا۔ بنات امت مسلمہ کی تعلیم کا در دبھی آپ کوتھا۔ آپ نے اس طرف بھی خصوصی تو جہ فر مائی اور مضافات ممبئی کے علاقہ ممبرا میں مدرسہ کنیزان فاطمہ کے نام سے ایک دینی درسگاہ قائم کیا جہاں ہزاروں طالبات کے لئے ناظرہ کے ساتھ ساتھ درس نظامیہ کا مکمل انتظام فرمایا۔ مفت میں انتظام فرمایا۔

ممبئی کے علاوہ ملک کے دوسر ہے صوبوں اور شہروں میں بھی حضرت نے مدارس کا قیام فرمایا ہے۔

آپ کے حلقۂ ارادت میں ملک و بیروں ملک کے ہزاروں بندگان خدا داخل ہو چکے ہیں۔ اتنا عظیم الشان مقام حاصل کرنے کے باوجود، زندگی میں جوسادگی اور فقیرا ندا نداز تھا وہ دوسر ہے بیران طریقت کے بہاں نظر نہیں آتا۔ یہ تو میرامشاہدہ ہے کہ نوش لباسی اور خوش خوراکا، آپ کی زندگی میں دور دورتک پینہیں تھا۔

حلم و مروت، اعلی اخلاق، غربا پروری، اقرباء نوازی کا بیام کھا کہ جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ مبالغہ نہیں عین حقیقت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہر شخص مطمئن اور خوش و خرم واپس جاتا۔ آپ کو میزبانی کے فرائض کو انجام دینے میں کافی فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ۔ مہمانوں سے ان کی ضروریات کے علق سے باربار استفسار فرماتے تھے۔ بہت سے مقامات پر میں نے حضرت کو پیٹرونسیحت فرماتے ہوئے دیکھا اور سنا آپ کا انداز نصیحت، گفت و شنید دوسر سے علمائے اور مقررین سے منفرد تھا۔ آپ نہ صرف شستہ برجستہ اور برمحل الفاظ استعمال کرتے۔ بلکہ آپ کی گفتگو میں اپنا پن و ہمدردی کا سرچشمہ بھی نظر آتا تھا۔

وعظ ونصیحت کرتے وقت بیخیال بھی پیش نظر ہوتا کہ سننے والا آپ کے مقصد کو اچھی طرح ذہن انشین کرلے۔ آپ اکثر دینی، ملی جلسوں کی صدارت کے لئے مدعو کئے جاتے تھے اور آپ اپنی مصروفیات کے باوجود تشریف لے جاتے آپ اپنے دینی خطبوں میں پیغام ممل کے ساتھ ساتھ فروغ

سنیت اور حضرت مخدوم سلطان سیدانشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پرعمل پیرا ہونے کی تلقین ضرور فرماتے۔آپ کی زندگی کا مقصد مختلف جہت پر مشتمل تھا۔آپ نے صرف مدارس کی ترقی و ترویخ اشاعت پر اپنی توجہ مبذول کی اور بڑے حوصلے وفراخ دلی سے کام کیا۔

آپ صرف ایک صوفی اور پیربی نہیں سے بلکہ حوصلہ مند، اصلاح پیند، ساجی کارکن بھی سے، ہمیشہ ایک غیر جانب داراور صاف سے رمعاشرے کی تمنا کیا کرتے سے۔ اور اس کے لئے ہمہ جہت کوشاں بھی درسین ، کالج کا پروفیسر ہو، یا کوئی بھی رہتے ہے۔ آپ کے دور کا سیاسی قائد، مسجد کے ائمہ، مدارس کے مدرسین ، کالج کا پروفیسر ہو، یا کوئی عام آ دمی آپ کو اپنا مخدوم کہنے پرفخر محسوس کرتا۔ میں بھی حضور شہید راہ مدینہ کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوں کے 199ء میں جب میں حصول علم دین کے لئے دارالعلوم اشر فیرغریب نواز ، ممبراآیا ایک دو ہفتوں کے بعد ہی آپ کی خدمت کا موقع ملا۔ پور سے طلباء آپ کی خدمت وقر بت کے لئے متمنی ہوتے سے۔ مگر جے ناظم صاحب اجازت دیں انہیں ہی آپ کی خدمت کا موقع ملتا تھا۔ مگر مجھ حقیر کوحضور شہید راہ مدینہ نے اپنی غلامی کے لئے پیند فر ما یا اور آپ کی وفات تک ممبرا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر سنیچ ، قبل مغرب اپنی رہائش گاہ سپاری والا بلڈنگ کے پہلے منز لے محبرا میں تشریف لے آتے۔

 عطافر ماتے۔مجھ سے آپ نے بھی بھی خریدی کے بعد بچے ہوئے پیسے واپس نہیں لئے۔اور جب آپ ممبرا سے ممبئی کے لئے اتوار کی شام نگلتے تو آپ مجھے یا د سے پچھ نہ پچھ ضرور نواز تے۔اگر میں سامنے حاضر نہ ہوتا تو آپ کسے کے ذمہ فر مادیتے۔

میں نے آپ اور آپ کے گھر والوں کے جیسااب تک کسی کوتی نہیں پایا۔ اہل ہیت اطہار اور اللہ کے نیک بندوں کی بندہ نوازی کی حکایتیں جو کچھ پڑھا، سنا، اس کا مشاہدہ آپ کی شخصیت سے ہوا۔ حضور شہید راہ مدینہ علم دوست بھی تھے۔ حضور شہید راہ مدینہ کے پاس ممبرا میں آپ کے ساتھ آپ کے حجرہ میں میں قیام کرتا تھا۔ آپ تہجد گزار تھے۔ آپ تہجد کے لئے خودا گھتے، وضوفر ماتے اور تہجد کی نماز ادا فر ماتے تھے۔ صُرح کے مگر مجھے نہیں اٹھاتے، اس طرح آپ فجر میں اٹھتے وضوفر ماتے۔ اور پھر نماز فجر ادا فر ماتے تھے۔ صُرح کے آٹھ بجنے والے ہوتے آپ مجھے نیند سے بیدار فر ما دیتے تھے اور کہتے بابوجاؤدرس گاہ میں حاضر ہوجاؤ۔ اور جب چھٹی ہوجائے تب آنا۔ آپ نے میر انعلیمی نقصان بھی نہیں ہونے دیا۔ مجھ حقیر پر ایک والد کی طرح آپ کی شفقتیں تھیں۔ میں جب دار العلوم اشر فیہ غریب نواز ممبرا آیا۔ اس وقت میری عمر ۱۰ ارسال طرح آپ کی شفقت ونگر انی میں رہا۔

میری فراغت گرچه ۲۰۰۲ء میں ہوئی، گرآپ نے ۳۰۰۲ء میں میری دستار بندی فرمادی تھی۔
وہ یوں کہ ۳۰۰۲ء میں آپ دمن دارالعلوم اشرفیہ قادر پیغریب نواز کے سالانہ جلسہ دستار میں شرکت
کے لئے ممبراسے جارہ سخے۔اور میں نے آپ کے ساتھ جانے کی گزارش کی۔ مگرگاڑی میں جگہ نہیں
تھی، آپ گاڑی سے اتر آئے اور فرمایا۔ بابوتم رُک جاؤ، دستار بندی کے جلسہ میں نہ جاؤ۔ آؤتمہاری
مہیں دستار بندی کر دیتے ہیں۔اور آپ نے میری شفقتا دستار بندی فرما دی۔اللہ سے دعاء ہے ان کے
قبرانور پرانوارِ تجلیات کی بارش فرمائے۔اور ان کے فیوض و برکات سے ہم سمھوں کو مالا مال فرمائے۔
آمین بجاہ سیدالم سلین صلی اللہ علیہ وسلم

## حضرت مننی میاں کی دینی وملی خد مات مولانا کمال احمه نظامی بلرامیوری

اے مٹنی زندگی تیری سرایا سوز تھی تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی گرچہ تھا تیرا تن خاکی نزارو درد مند تھی سارے کی طرح روثن تیری طبع بلند کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا شعلہ گردوں نورد ایک مشت خاکستر میں تھا

اس جہان آب وگل میں سیکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں اورا پنی متعین زندگی پوری کر کے دارالبقا کی طرف کوچ کرجاتے ہیں۔

> یہ چمن بول ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں بولیاں سب اپنی اپنی بول کر اڑ جائیں گی

نہ جانے کتنے شان وشوکت والے انسان اس دار فانی میں آئے نہ جانے کتنی عظیم ہستیوں نے اس بے و فا دنیا کواپنے خون جگر سے سیر اب کیالیکن آج ان کی زندگی ان کی شان وشوکت اور ان کی عزت و رفعت سب مٹی کی ڈھیر میں تبدیل ہوچکی ہیں۔

آچیم آرزو کی گهرباریاں تو دیکھ لٹتے ہیں صبح و شام خزانے نئے نئے

لیکن اسی کے ساتھ کچھالیں شخصیات بھی معرض وجود میں آئیں کہ جن کے نقوش پا کوز مانے کی تدبیر

نہ مٹاسکی جنگے آثار حیات کو وقت کی دھول اپنے اندر نہ چھپاسکی جن کی تحریک پراٹھنے والے عظیم اور خوشنما سیلا ب کو دنیا کے بڑے سے بڑے بندے نہ روک سکے جن کی عظمت وسطوت کوسر بہ فلک پہاڑوں نے بڑھ کرسلامی دی اور جن کے قتش پاکی برکت سے آئی ہوئی بہار کو گردش ایا م خزاں نہ بدل سکی۔

انہیں عظیم المرتبت ہستیوں میں سے شہیدراہ مدینہ شہید محبت حضرت سیدانواراشرف عرف مثنیٰ میاں کی ہستی بھی ہے آپ کی ذات ان پر وقار ہستیوں میں سے ایک ہے جو ہر روز ظہور پذیر نہیں ہوتیں بلکہ صدیاں گزرجاتی ہیں تب کہیں رشدوہدایت کا پیکر مجسم بن کراس عالم رنگ و بومیں جلوہ بار ہوتی ہیں۔ ولا دت باسعادت

رحمت الهی کا یہ پیکر مجسم کے ۱۹۳۰ میں بسکھاری شریف ضلع فیض آباد کی سرز مین پر جلوہ افروز ہواوہ بڑی کیف آور گھڑی تھی جب روحانیت کے اس عظیم تاجدار نے اس دنیا میں قدم رکھا فضا کیف وستی سے بھر گئی زمین اپنے ذرہ ذرہ کے ساتھ تھر گئی امیدول نے بھول برسائے شوق نے چراغال کیا خوش بختیوں نے آواز دی کا ئنات نے بڑھ کراس عظیم ذات کو گلے لگا یا فکر وتد بر نے اس پر ناز کیا شعور وتفکر کی جسین چمنستان میں بہار جاودال آگئی آپ کی ولادت پر فقط اہل خانہ ہی کو مسرت حاصل نہ ہوئی بلکہ اولیاء وصلح اسب مسرت وشاد مانی سے مچل اٹھے محبین ، متوسلین سب کی مجلسوں میں خوشی و مسرت فرحت و اولیاء وصلح اسب مسرت وشاد مانی سے مچل اٹھے محبین ، متوسلین سب کی مجلسوں میں خوشی و مسرت فرحت و انساط اور وجد وطرب کا ایک عظیم سمال بندھ گیا اور ایسا کیوں نہ ہوآنے والا کون تھا، آنے والا رحمت کا مسین مظہر عشق و معرفت کا خوشنما پیکر رحم و کرم کی پر کیف گھٹا اور در د دل کا مسیحا تھا ایسے موقع پر اہل زمین کو اپنی فیروز بختی پر مسرور ہونا ضروری تھا۔

آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ جلیل اشرف اشر فی جیلانی ایک نہایت ہی بابر کت انسان تھے رات دن یا دالہی میں مصروف رہا کرتے تھے سینے میں عشق رسول سے معمور ایک دل موجود تھا ہزاروں لوگ آپ کی ذات سے سعادت دارین سے ہمکنار ہوئے۔

### تحصيل علم

جس کے دل میں دین ق کے نشر واشاعت کا سچا جذبہ موجود ہوتا ہے وہ مذہب کی تعمیر وترقی کے لئے ہر طرح کوشاں رہتا ہے اور جس کے دل میں دین ق کے تحفظ و بقا کے لئے سچی تڑپ موجود ہوتی وہ اسکی حفاظت وصیانت کے لئے کوئی کسرنہیں اُٹھار کھتا ہے بات اظہر من اشمس ہے کہ حضرت مثنیٰ میاں رحمة اللہ علیہ کے اندر دین الٰہی کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ صدق موجود تھا اور دین کی خاطر آپ کا مقدس دل ہمیشہ در دمندر ہاکرتا تھا اسی در داور جذبہ کالازی نتیجہ تھا کہ حضرت کے دل میں حصول علم کے شوق نے جنم لیا اور یہی وہ جذبہ صدق تھا کہ جس کی وجہ سے تحصیل علوم جدیدہ کے لئے آپ کو انگلش ٹیچروں کے باز ونخر سے بھی بر داشت کرنے پڑے اور نہ صرف بیا کہ آپ نے علوم دینیہی تحصیل فرمائی بلکہ علوم دینوی میں بھی کمال حاصل کیا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ حضرت نے مندجہذیل ڈگریاں حاصل کیں ایم اے ڈی بی ایل ڈی ای ایم آرٹی عالم فاضل الہ آباد بور ڈ

#### بيعت وخلافت

اورگلاب کھلے ہوئے تھے۔

ارباب علم ودانش کا کہنا ہے انسان کی سب سے پہلی تربیت گاہ اس کی والدہ کی گود ہوتی ہے اگر والد ہی تقل ہے اگر والد میں توان کے نقوش وطہارت کا کچھ نہ کچھا ثران کے بچوں میں ضرور پایا جاتا ہے۔ حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو اپنے اردگر دایک خوشنما ماحول پایا، گھر کی چارد یواری میں رشد و ہدایت کی نہریں بہرہی تھیں جس کے کنار سے شریعت وطریقت کے کنول

آپ کے والد ماجدایک صالح ومتی انسان تھے آپ کے بورے اہل خانہ بھی تقویٰ وطہارت میں یکتائے روز گار تھے گھر میں تہذیب وتدن تقویٰ وتمسک بالدین کا بول بالاتھا یہی وجہتھی کہ حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کے دل پرعہد طفولیت ہی میں گھر کے مہذب وشستہ ماحول کی گہری چھاپ پڑگئ تھی رحمت عالم صلی اللّه علیہ وسلم کے اس دیوانے کی زندگی کا ہر لمحہ یا دِ الہٰی میں صرف ہوتا تھا ہروفت دل عشق الٰہی سے مامورر ہتا تھااوررات دن مرغ بسمل کی طرح تڑ پتار ہتا تھا۔

> موت کی لیکن دل دانا میں کچھ پرواہ نہیں شب کی خاموثی میں جز ہنگامہ فردا نہیں

ننھی سی عمر میں بیٹے کی اس کیفیت کو دیکھ کر باپ ہمیشہ فرحت وسرور میں جھومتار ہتا آخر کارایک دن وہ حسین ساعت آ ہی گئی جس کا ہزاروں گم گشتگان راہ کوصدیوں سے انتظار تھا والدمحترم نے آپ کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فر مایا اس طرح سے آپ کو سید سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کچھو چھ نثریف کے درگاہ کی سجادہ شینی کا شرف حاصل ہوا۔

مج وزيارت

حاجیوں! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو

وہ کیا ہی حسین وفرحت بخش ساعت ہوتی ہے جب ایک عاشق صادق آنکھوں میں آنسوؤں کا حسین نذرانہ کیکررحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم وکرم کے بادل اس عاشق صادق کے اوپر امڈ امڈ کر برستے ہیں اور کتنا فیروز و بخت ہوتا ہے وہ انسان جسے یہ سین لمح میسر ہوتا ہے اور دین ودنیا کی اس نعمت عظمی سے سرفراز ہوتا ہے۔

حضرت مننی میاں علیہ الرحمہ کوخلاقِ کا ئنات نے جہاں اور بہت ساری سعادتوں سے بہرہ ور فرمایا تھا وہیں بیسعادت بھی آپ کے حصہ میں آئی تھی کہ آپ کوصرف ایک بارہی نہیں بلکہ بار بار بیہ سعادت نصیب ہوئی ، کربلا ، نجف شریف ، بغدا دمقدس ، مسجد اقصی جیسے متبرک ومقدس مقامات کی زیارت فرمائی۔

دینی وملی خدمات

یقین محکم عمل بیهم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

حضرت مثنی میاں کی کتاب زندگی کا ایک روثن باب یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں ملت اسلامیہ کی اقتمیر وترقی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر اتھا آپ کی دینی وہلی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اسے حیط تحریر میں لا نااگر ناممکن نہیں تومشکل ضرور ہے خدمت دین کا جذبہ آپ کے دل و د ماغ میں اس طرح سے رچا بسا ہوا تھا کہ جہاں کہیں بھی ہوتے یہ شعر گنگنا یا کرتے تھے۔

جہاں میں جہاں پر جگہ پایئے مدرسہ بناتے چلے جائے

سبحان الله! سبحان الله! جس کے اندرخدمت دین کا جذبه اس حد تک موجود ہواس کی عظمت و

شان کے کیا کہنے

فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری ہزاروں رحمتیں ہول اے میر کارواں تجھ پر

چونکہ حضرت کی دینی وملی خدمات کو بالاستعاب قلم بند کرنے لئے ایک دفتر کی ضرورت ہے مگر میں ا مختصراً حضرت کی چندا ہم خدمات کوصفحہ قرطاس کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کرر ہاہوں۔

جامعةقادر بياشر فيهكا قيام

سرز مین بغداد پرالموتمر الشعبی الاسلامی کے عنوان سے ایک کا نفرنس منعقد کی گئی دیگر علمائے ہند کی طرح حضرت کو دعوت شرکت دی گئی متعینہ تاریخ پر حضرت بغدا دمقدس تشریف لے گئے وہاں پر علمائے ہند نے آپ کو اپنا قائد منتخب کیا اور کا نفرنس کے ایک اجلاس کی صدارت آپ ہی کوسونپی گئی عرب شرکائے کا نفرنس نے آپ کی زبان دانی کا مسکلہ کھڑا کردیا اگر چیہ حضرت نے اس کا تشفی بخش جواب دے

دیا تھالیکن دل میں ایک کسک ضرور باقی تھی کہ کاش ہمارے ہندوستان میں بھی کوئی ایسا مدرسہ ہوتا جس میں عربی ادب کوا چھے ڈھنگ سے پڑھا یا جاتا کہ یہاں کا فارغ برجستہ عربی زبان بولنے پر قادر ہو حضرت نے وہیں سے مصمم ارادہ فر مالیا تھا کہ ہندوستان کی سرز مین پرانشاء اللہ ایک ایساادارہ قائم کرونگا جس میں تمام علوم وفنون کی تعلیم کے ساتھ عربی ادب پرخصوصی تو جہ دی جائے گی ہندوستان آکر حضرت نے اپنی اس تماکوم کی جامہ پہنا نے میں کوئی کسر باقی ندر کھی آخر کارایک دن حضرت کی کوششیں رنگ لائی اور ممبئی کی سرز مین پراس مدرسے کی بنیا در کھی گئی حضرت ہی کی محنوں کا شمرہ ہے کہ بیادارہ اپنی پوری آن بان کے ساتھ نو نہالان اسلام کی تربیت کررہا ہے اور سیکڑ ول تشکیان علوم علم ومعرفت کے اس بہتے ہوئے دریا سے اپنی بیاس بجھار ہے ہیں۔

مدرسه كنيزان فاطمة الزهرا كاقيام

بہت پہلے ڈاکٹرا قبال نے کہا تھا کہ ایک مرد کی تعلیم فقط اسی کی تعلیم ہوتی ہے لیکن ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرہ کی تعلیم ہوتی ہے،اگرعورت تعلیم یافتہ ہے تو پورا گھر تعلیم یافتہ ہے اورا گرعورت ان پڑھ ہے۔ پڑھ ہے تو پورا گھر،اُن پڑھ ہے۔

یمی وہ حقیقت ہے جس نے حضرت مثنیٰ میاں کوعورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی تھی، حضرت نے اسی نظریہ سے بچیوں کے لئے ایک معیاری مدرسہ کھو لئے کامنصوبہ بنایا، اس مدرسہ کے لئے حضرت نے اپنا خون پسینہ ایک کردیا، آخر کار بفضلہ تعالیٰ ممبراضلع تھانہ میں بابا سیدشاہ فخرالدین امرت نگر قبرستان کے قریب مدرسہ کنیزان فاطمة الزہرا کا قیام عمل میں آیا، آج بھی سیڑوں بچیاں حضرت کے ہاتھوں لگائے گئے اس درخت سے فیضیاب ہورہی ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت نے مندرجہ ذیل مدارس بھی قائم فرمائے۔

(۱) دارالعلوم انثر فیه غریب نواز ، دارالعلوم قادر بیانثر فیه غریب نواز دمن ، جامعه انثر فیه ابل سنت مظهر العلوم دهانے پور گونده ، مدرسه انثر فیه ، قادر بید سکھاری ، دارالعلوم مخدوم سمنانی ، گھور کھپور ، مدرسه معینیه انثر فیم مبرا۔

سياسي خدمات

بندہ مومن کا دل ہیم وریا سے پاک ہے قوت فرماں رواں کے سامنے بے باک ہے (اقبال)

آج کل علمائے اسلام خاص طور سے ہندوستان کے علماسیاست کو شجر ممنوعہ بچھ کر ان کے قریب بھٹکنا کھی نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ سیاست اگر نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے اور دین حق کی سربلندی اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی غرض سے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ باعث تو اب ہے۔ حضرت مثنیٰ میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا اگر سرسری طور سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہوجاتی ہے کہ سیاست کی راہ میں حضرت کا جو بھی قدم اُٹھا وہ دین اسلام کی تعمیر وتر تی ہی کے لئے اُٹھا، اسے حضرت کی کرامت نہیں تو اور کیا کہا جائے کہ سیاست کی خاردار راہ سے اپنا دامن صاف بچا کرنکل گئے۔ چونکہ کامل طور سے حضرت کی سیاسی زندگی کا جائزہ لینا ایک نہایت دشوار کام ہے اس لئے ذیل کی سطروں میں آپ کی سیاسی خدمات کی چند جھلکیاں پیش ہیں۔

(۱) گجرات کے فرقہ وارانہ فساد میں مسلمانوں کی زبر دست تباہی پر آپ نے مرکزی وصوبائی دونوں حکومتوں کوسخت وارننگ دی۔

(۲) واجپئی سرکارنے جب مدارس اسلامیہ کے صاف و شفاف دامن کو داغدار کرنے کے لئے ان کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا تو آپ ہی وہ مر دمجاہد ہیں جس نے حکومت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کراس نظریہ کی مخالفت کی ،اورار باب حکومت کے خلاف اپنااحتجاجی بیان دے کرغیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ نظریہ کی خالفت کی ،اورار باب حکومت کے خلاف اپنااحتجاجی بیان دے کرغیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ (۳) دنیا کے سب سے خطرناک قاتل شیرون سے کون واقف نہیں ، فلسطینی مسلمانوں کے لہوسے ہولی کھیلنے والا یہ انسان جب ہندوستان آیا تومسلمانوں کے سب بڑے قاتل کے نا پاک قدم کو ما دروطن کی پاک سرز مین پردیکھ کر آپ کالہوگرم ہوگیا، آپ نے کئی مواقع پراس گندے انسان کی مذمت فرمائی ،

اور جب شیرون ممبئی آیا تو بطورا حتجاج سیگروں علاء کے ساتھ آپ نے بھی گرفتاری دی۔

(۴) وہ انسان جس کا دل عشق رسول کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے متعلق ہر چیز کو اپنی آئکھوں سے لگانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور اگر کوئی بد بخت نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کی جرائت کرتا ہے توعشق رسول سے لبریز دل بے چین ہوجا تا ہے اور وہ اس کا منھ نوچنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے چیانچہ جب کسی پا دری نے شان رسالت میں گستاخی کی تو اس عاشق صادق کا کلیجہ منھ کو آگیا، نتیجہ اُجتاعی جلوس کی ہدایت فر مائی اور آل مہارا شربند کا پروگرام بنایا۔

شهادت

اخیر وقت ہے آئی چلو مدینہ کو نثار ہو کے مریں تربت پیمبر پر (آسی)

ایک سیجے عاشق رسول کی سب سے بڑی تمنااس کے علاوہ اور کیا ہوسکتی ہے کہ جب تک اس عالم رنگ و بومیں رہے عشق رسول سے سرشار رہے اور جب موت آئے تو دیا رحبیب میں آئے۔ منگ و بومیں رہے عشق رسول سے سرشار رہے اور جب موت آئے تو دیا رحبیب میں آئے۔

حضرت منیٰ میاں کی فیروز بختی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے، کیوں کہ آپ جب تک اس دار فانی میں رہے محبت رسول جیسی عظیم نعمت سے دامن دل خالی نہ رہااور جب موت آئی تو اس وقت آئی جب

رحمت عالم کابید بوانہ دیار حبیب کی زیارت کے لئے منزل مقصود کی طرف گا مزن تھا۔

مدینه منوره کی راه طے کرتے ہوئے حضرت کا اکسیڈنٹ ہوگیا، اور مسافر مدینه رمضان المبارک

٣٢٣ إ هى ١٦ تاريخ كوابخ خالق حقيقى سے جاملے، انالله و انااليه راجعون

اس راستہ میں جب کوئی سامیہ نہ پائے گا

وہ آخری درخت بہت یاد آئے گا

آه! آسان رشد و ہدایت کا ماہ تاباں ہم سے بچھڑ گیاانجمن علم وحکمت کاشمع فروزان ہماری نظروں

سے روپوش ہوگیا۔وہ ذات جس کی ہر ہراداسے عشق رسول کی بوآتی تھی ،آج ہمارے درمیان سے اُٹھ گئی ،آہ!وہ ذات جس کی کوثر وتسنیم میں دھلی ہوئی زبان اہل محبت پر گلاب ویاسمین بلکہ بہاروں کا شباب لٹاتی تھی ،آج ہم کو بے سہارا کر کے چلی گئی ، دین حق کاوہ بے باک مبلغ جس کے آگے بڑے سے بڑے حکم رانوں نے سرنیازخم کردیئے۔ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہماری مادی دنیا سے اوجھل ہوگیا۔

بارالہ! تیرامقبول بندہ تیرے حضور حاضر ہے۔ میدان دعوت وتبلیغ کاعظیم شہسوار تیرے دامن کرم میں رو پوش ہو چکا ہے، اس عظیم ذات کواپنے لطف و کرم سے مالا مال کردے۔ اس کی ان عظیم خد مات کا واسطہ ہے مولی ،ان کی پرانوار قبر کوامت مسلمہ کے لئے مینارہ نور بناد ہے، (آمین)

زندگانی تھی تری مہتاب سے تابندہ تر خوب تر تھاضی کے تارے سے بھی تیراسفر مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا

(اقبال)

## حضورمتنی میاں کی دینی وملی اورساجی خد مات کا ایک سرسری جائز ہ

ازقلم: حضرت علامه مولا نامحب احمد قادری کلیمی ،استاذ دارالعلوم علیمیه جمد اشا ہی ،بستی پیرطریقت انوار المشائخ حضرت سیدمثنی میاں علیه الرحمه سجاده نشین آستانه عالیه کچھو چھه مقدسه کی ذات ستو ده صفات قوم وملت کے لئے ایک عظیم نعمت تھی یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے اوصاف و کمالات سے نواز اتھالیکن دینی وملی مسائل کے حل میں آپ کی غیر معمولی قائد انہ صلاحیت تمام خوبیوں پر حادی ہے۔

ہوئے جواخباری بیان دیاوہ آپ کے بے باک جرات منداور قوم کے درد سے آشا قائد ہونے کا واضح ۔ ثبوت فراہم کرتا ہے لیجئے آ یے بھی ملاحظہ فر ما ئیں اردوٹائمزلکھتا ہے اگر ملک میںمسلمانوں کافتل عام فوری طور سے بندنہ کیا گیااورانھیں تحفظ فراہم نہ کیا گیا تواس ملک کامسلمان بھی رقمل پرآ مادہ ہوجائے گا جسے کوئی بھی قابو میں نہیں کرسکتا۔اس لئے ہم حکومت ہند کوآ گاہ کرتے ہیں کہمسلمانوں برظلم وستم جبرو تشدداورقتل وغارت گری کوفوری طور پرروکا جائے ایساواضح اشارہ تنظیم ائمہمساجد کے سریرست مولا نا مثنیٰ میاں نے مراٹھی پتر کارسکھ میں منعقد پریس کا نفرنس میں دیا مولا نامٹنیٰ میاں نے کہا کہ انسانیت کے خلاف جوبھی واقعہ ہووہ قابل مذمت ہےلیکن گودھرا میں کارسیوں کےٹرین کے ڈبہ میں آگ لگانے کا وا قعہمسلمانوں کو بدنام کرنے اور پھراسکی آٹر میں پورے ملک میںمسلم کش فسادات کرنے کی وشو ہندو پریشداور بجرنگ دل کی سازش ہے اس لئے پورے معاملے کی توسی ٹی آئی یا پھر ملک کے ہاہر کی کسی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعہاس کی تحقیقات کرائی جائے تا کہ حقائق سامنے آئیں مولا نامثنیٰ میاں نے کہا کہ حکومت اور پولس انتظامیہ جاہے تو ایک دن سے زیادہ فساد کی آگ بھڑک نہیں سکتی مگر گجرات کے مختلف شہروں اور دیہا توں میں آج بھی لوٹ مارآ گ لگانے اور آل وغارت گری کا سلسلہ جاری ہے، اس طرح کافتل عام فوری طور سے ردعمل کا جذبہ اُ جا گر کرتا ہے جس طرح آج فلسطین کےمسلمان اینے دفاع میں جارحانہ انداز کواپنائے ہوئے ہیں وہ نوبت اس ملک کےمسلمانوں میں بھی نہ آ جائے۔ (روز نامهاردوٹائمزممبئ)

تنظیم ائمہ مساجد کے ذمے داران نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعہ حکومت ہند کو اور حکومت گرات کومت نظیم ائمہ مساجد کے ذمے داران نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعہ حکومت ہند کو اور جوائی اقدامات گرات کومتنبہ کیا کہ اگر گجرات میں فوری طور پراقدام نہ کیا گیا تو رقم خطرناک ہوگا اور جوائی اقدامات شروع ہوجا کیں ہتھیا راٹھانے پر مجبور ہول گے اور مسلم اقلیت اپنے دفاع میں ہتھیا راٹھانے پر مجبور ہول گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تنظیم ائمہ مساجد کے صدر حضرت مولا نامٹنی میاں نے فر مایا کہ بیمناسب اور لازمی موقع ہے کہ متعدد علما اور مسلم تنظیموں پر مشمل تنظیم ائمہ مساجد اس بات کو بر سرعام لا کرظا ہر کریں

بیرتلخ حقیقت ہے کہ حکومت ہنداور ہندوستان اور خصوصی طور پرحکومت گجرات ہندوستان کی سیکولر چھاپ کو بدستور قائم رکھنے میں پوری طرح ناکام رہی اور ہندوستان کے دستور العمل کی دھیاں اڑا دی ہے کیونکہ بے خطامسلمانوں کامنصوبہ بندقل عام ہور ہا ہے اور ریاست گجرات کے پورے علاقے میں ان کوزندہ جلا یا جار ہا ہے ان کی جائدادوا ملاک دوکان و تجارت گا ہوں اور عبادت گا ہوں کونظر آتش کیا جار ہا ہے جب کہ پولیس والے کھڑے تماشہ دیکھر ہے ہیں اور ہندوشر پیندوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں لازمی طور پر ہم یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ اس خطرناک اور دہشت گردانہ اقدام کا انجام یہ ہوگا کہ خطرناک رومل کا لامتنا ہی سلسلہ جاری ہوجائے گا اور یہ یقینی بات ہے کہ اسے حکومت کی جانب سے خطرناک رومل کا لامتنا ہی سلسلہ جاری ہوجائے گا اور یہ یقینی بات ہے کہ اسے حکومت کی جانب سے دہشت گردی کا لیبل لگا یا جائے گا لیکن ہماری تورائے میں یہ پنی حفاظت کے لئے ناگریز اقدام ہوگا۔

دہشت گردی کا لیبل لگا یا جائے گا لیکن ہماری تورائے میں یہ پنی حفاظت کے لئے ناگریز اقدام ہوگا۔

(رونامہ ہندوستان)

مولا نامتنیٰ میاں نے گجرات کے مسلمانوں کے قل عام کے خلاف صدائے احتجاج صرف ممبئی میں پریس کانفرنس کر کے بلند نہ کی بلکہ آپ کی کوششوں سے اس آ واز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لئے ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں جمہوریت بچاؤ کنویشن کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت آپ نے خود فرمائی اس کنویشن میں ملک کے بہت سارے دانشور زعماء اور علائے کرام نے شرکت کرکے اس گھناؤ نے فعل کی زبردست مذمت کی۔

امریکی پادری کی شان رسالت میں گستاخی اور مثنیٰ میاں کا احتجاج

حضرت مننی میاں ایک ساجی وملی رہنما کے ساتھ عاشق رسول بھی تھے رسول گرامی کی ذات سے آپ کو جو والہانہ عقیدت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ جب امریکی پادری ریورنڈ جیر فالویل نے شان رسالت میں نازیبا کلمات کہا ور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دہشت گردی جوڑ کر بدترین گتاخی کا مظاہرہ کیا تو آپ تڑپ اٹھے اور اس پادری کومعافی مانگنے پر مجبور کرنے کے لئے

پوری ممبئی میں بند کا اعلان کر دیا جگہ جگہ مبئی بند کا پوسٹر چہپا کروا دیا گیا پوسٹر کے مضمون کو پڑھ کرایسا لگتا ہے کہ حضرت مثنیٰ میاں محبت رسول میں وارفتہ دل اس گتاخ پادری کے خلاف اپنے دل کی آواز غیرت و عشق میں ڈ وب کر جذباتی الفاظ میں کچھاس طرح پیش کرتے ہیں''ہم زندہ کیوں ہیں'' ہم زندہ کیوں ہیں'' ہم اری آ تکھوں کے سامنے حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خیاں ہورہی ہیں۔ امریکی پادری ناموس رسالت پر کیچیڑا چھال رہا ہے رحمۃ لعظمین کا نام دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے پھر بھی ہم ہیں کہ بے س ہیں زندہ ہیں آ تکھوں سے دیکھر ہے ہیں کا نوں سے سن رہے ہیں۔ مسلمانوں! اٹھواور بتا دو کہ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں امریکی پادری کی دریدہ دہنی اورشرانگیزی کے خلاف احتجاج کے لئے''جمعہ بند'' (روز نامہ ہندوستان ٹائمز) پوسٹر کے اس مضمون سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس کا ایک ایک جملہ غیرت وعشق میں ڈوبا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کونا موس رسالت پر مرمٹنے کی دعوت دے رہا ہے۔

روز نامہ انقلاب نے ۱۱ را کتوبر ۲۰۰۲ کے شارے میں پادری کے خلاف حضرت مننیٰ میاں کے بیان کو پچھاس طرح شائع کیا۔

پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پادری رپورنڈ جیری فانویل نے جونازیبا کلمات ادا کئے ہیں اس کے خلاف شہم بیکی میں تمام مسلک کے مسلمانوں نے بطوراحتجاج جمعہ اا را کتو برکوا پنا کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا اس کا اعلان ایک کانفرنس میں حضرت مولا نامٹنی میاں نے کیا اس موقع پرسنی جمعۃ العلماء کے مولا نامنصورعلی خان ، رضا اکیڈ می کے سعید نوری ، مولا ناسید سراج اظہر ، مسلم کوسل کے ابراہیم طائی ، ممبئی امن کمیٹی ، آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت ، شظیم ائمہ مساجد ، ادارہ فیضان اشرف ، سنی رضوی سوسائٹی ، دعوت اسلامی ، ینگ مینش کلچر ایسوسی ایش ، برکات رضا انڈین اسلاملک مشن وغیرہ کے مائند سے موجود سے مولا نامٹنی میاں نے کہا کہ امریکی پادری کے نازیبا کلمات کے سبب دنیا بھر کے مسلمانوں میں رنج وغم پایا جاتا ہے اس لئے ہم جمعہ کو یوم غم منانے کے ساتھ روزہ اور نماز وغیرہ اداکریں مسلمانوں میں رنج وغم پایا جاتا ہے اس لئے ہم جمعہ کو یوم غم منانے کے ساتھ روزہ اور نماز وغیرہ اداکریں

اور دکانیں وغیرہ امن کے طور پر بندر تھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا ہے اس لئے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ کسی طرح کی توڑ پھوڑ سگباری یا دوکانیں نہ لوٹیں بلکہ مساجد میں جاکر نماز کے بعد دعائیں کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی زبان بند ہوجائے (روزنامہ انقلاب ممبئی اا راکتوبر ۲۰۰۲)

#### عراق يرحلے كى مذمت

امریکہ کی چودھراہٹ اور ظلم وبربریت آج کسی سے خفی نہیں ہے اس نے تیل پر قبضہ جمانے اور اسرائیل کے قدم کومضبوط کرنے کے لئے انبیاء اور اولیاء کی سرز مین عراق پر عام بے گنا ہوں کے خون سے ہولیاں تھیلیں اور کھیلتا چلا آر ہاہے یقیناوہ لائق مذمت ہے اور اگر عرب ملکوں کی بیسر دمہری رہی تو وہ دن دور نہیں کہ ان کا بھی حشر عراق ہی جیسا ہوگا۔ حضرت مثنی میاں عراقی عوام پر ہونے والے اس ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکے اور امریکہ کے تیک این نفرت اس جبر وتشدد کی مذمت اور عراقی مسلمانوں کی حمایت میں پریس کا نفرنس کر کے اپنے دل کی بھڑ اس اس طرح نکالی۔

حضرت مثنیٰ میاں نے آج یہاں ایک کا نفرنس کے دوران کہا کہ عراق پرامریکی حملہ انسانیت سوز قدم ہوگا اور یہ سی مسلم ملک کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف حملہ ثابت ہوگا جس میں اقوام متحدہ اوراس کے قوانین کا بھی کھل کر مذاق اڑا یا جائے گا انہوں نے کہا اس سے بل بھی عراق پر کئے گئے حملوں میں معصوم بچے اور بے گناہ افراد کی جانیں تلف ہوئیں دہشت کا ماحول تیار کیا گیا ہے جس کا مقصد بیتھا وہاں کے صدر کو ہٹانا اور عراق کے تیل پر قبضہ جمانا ایسی ہی تمام حرکتوں کی وجہ سے ہماری دنیا بھر کے تمام امن پسندو غیر جانبدار ملکوں سے اپیل ہے کہ اب وہ متحد ہوکر خود امریکہ کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے۔ مولانا موصوف نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آگیا کہ خود امریکہ کی ناکہ بندی کی جائے اور چند ضروری مشینیں اور ادویات کو چھوڑ کر امریکہ کے تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے اس لئے ہم عرب ممالک ضروری مشینیں اور ادویات کو چھوڑ کر امریکہ کے تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے اس لئے ہم عرب ممالک کے ساتھ ساتھ حکومت ہند سے بھی التجاکر تے ہیں ، کیونکہ عراق ہندوستان کا بہترین دوست ہے اور کسی

تھی عالمی مسکے پر ماضی میں اس نے کسی بھی عرب ملک پر ہندوستان کوتر جیجے دی۔

(روز نامهار دوٹائمز ۱۳ جنوری ۴۰۰۳)

ا پریل شیرون کی ہندوستان آمد پرمظاہرہ ہزاروں انسانوں کا قاتل فلسطینیوں پر گولیاں چلانے کا حکم دینے والا ظالم و جابراسرائیلی وزیراعظم ایریل شیرون کو جب واجپئی حکومت نے ہندوستان آنے کی دعوت دی تو حضرت مثنیٰ میاں ایک سیے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمدردی رکھنے کے ناطے ہی برداشت نہ کر سکے کہ ہزاروں فلسطینی مسلمانوں کے قاتل کے گندے قدم ہندوستان میں پڑیں اس لئے اس کی آمد کے خلاف مظاہرہ کر کے اپنے تم وغصے کا اعلان فرمایا۔ (روزنامہ ہندوستان رقمطراز ہے ) ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کے قاتل اور انسانیت کے شمن اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون کی ہندوستان میں آمد کی خبروں نے ہندوستانی مسلمانوں میںاضطراباور بے چینی پیدا کر دی اورخونی درند ہے کے خلاف عام مسلمان ہی نہیں بلکہ علائے کرام نے بھی شدیدا حتجاج کا فیصلہ کرلیا اس سلسلے میں گزشتہ روز حضرت مولا نامتنیٰ میاں کی رہائش گاہ برعلماء کرام اورمسلم دانشوران کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی اس میٹنگ میں متفقه طور پر فیصله کیا گیا که هندوستانی مسلمان حکومت هنداور دوسری تمام مسلم برداری تک اینے شدیدر د عمل کو پہنچائیں گے اور اس مقصد کے لئے ضرورت پڑی توتشد دمظاہرے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ علمائے کرام کی اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک وفد گورنر سے ملاقات کر کے اور انگی خدمت میں ایک میمورنڈم پیش کرکے حکومت ہند سے مطالبہ کرے گا کہ انسانیت کے اس قاتل کے نا یا ک قدموں کوسرز مین ہندوستان پرر کھنے سے روکا جائے اور بھاجیائی سرکار کو بیہ باور کرا دیا جائے کہ انہوں نے اسرائیل کےساتھ جو بینگیں بڑھائی ہیں وہ ہرگز ہندوستانی عوام اورانسانیت کے تق میں نہیں ہیں جبکہ اسرائیلی وزیراعظم کواس یا ک سرز مین پر مدعوکر رہے ہیں اس کا انسانیت سے دور دور تک کا بھی واسطهٔ بیں ہے،روز نامہ ہندوستان ۲۲ راگست ۳۰۰۳

چنانچہا پریل شیرون کی ہندوستان آمد پرحضرت مثنیٰ میاں کی سریرستی میں رضاا کیڈمی کے بینر تلے

مظاہرے کئے گئے اور علمائے کرام نے گرفتاریاں بھی دیں روز نامہ ہندوستان کھتاہے۔

'' ملک بھر میں کئی مسلم اور بائیں بازو کی جماعتوں نے ایریل شیرون کے دورہ کی سخت مذمت کی

د ہلی ممبئی ،کلکتہ، جموں وکشمیر کے کچھ علاقوں میں اس دور سے کے خلاف مظاہرہ کئے تھے،

ممبئی میں تقریبا ۱۱۳ ارعلمائے کرام کو جے جے مارگ پولیس نے حراست میں لے لیااس کے علاوہ شہر میں علمائے کرام نے رضاا کیڈی کے بینر تلے ایک احتجاجی دھرنا دیااس کے جزل سیکر برٹری الحاج محمد سعید نوری نے خبررساں ایجنسی اے پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اول نمبر کے دہشت گردکو یہاں آنے کی دعوت کیوں دی کیاوہ اس سے مسلما نوں کے خلاف مظالم کرنے کے طریقے سیکھنا چاہتی ہے انہوں نے بتایا کہ جمعرات کو وہ مدرسہ کے بچوں کے ساتھ ممبئی ائیر پورٹ پرشیرون کا گھیراؤ کرس کے بچوں کے ساتھ ممبئی ائیر پورٹ پرشیرون کا گھیراؤ کرس کے بچوں کے ماتھوں میں مظاہر ہے کے تعلق سے بینر ہوں گے

(روزنامه مندوستان ۱۰ ستمبر ۲۰۰۲)

## حضورمتنی میان علیه الرحمه کی دینی خدمات کا ایک جائزه

ازقلم: حضرت علامہ مولا نامحہ شمس القمر قادری، سنت کبیرنگر، یو پی زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر خوب تر تھا صبح کے تاروں سے بھی تیرا سفر

اں وقت میرامقصدخانوادہ قادر یہ چشتیہ اشر فیہ کچھو چھمقدسہ کےایسے بزرگ کے تعلق سے اپنے خیالات اور تا ثرات کوسیر قلم کرنا ہے جو ستارہ سحر کی طرح آسمان رشد وہدایت پرطلوع ہو کرغروب ہو گیا لیکن اپنے نورولایت سے برسہابرس کی گھٹاٹاٹوپ تاریکی کاسینہ شق کردیا اور اپنے وجود کی تابانیوں سے عوام الناس کو صراط مستقیم دکھا کران کے تاریک گوشہ حیات کوروشن کر گیا۔

اس پرفتن دور میں جب کہ مدارس و مساجد اور خانقا ہیں حوادثات کا شکار ہیں دینی اور اسلامی اوارول کوزر پرستوں اور جاہ پرستوں نے اپنی ملکیت بنالیا ایسے عالم میں حضور سیدانو اراشرف مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ سجادہ نشین آستانہ اشر فیہ کچھو چھ شریف ساون کے بادلوں کی طرح اٹھے اور اپنے اعمال صالحہ کی بارشوں سے سرز مین ہندکو سیر اب کردیا اور جہاں حق پرستی کے تناور درخت بے برگ وثمر بر ہند کھڑ بارشوں سے سرز مین ہندکو سیر اب کردیا اور جہاں حق پرستی کے تناور درخت بے برگ وثمر بر ہند کھڑ سے سے آپ کے علم وعمل اور رشد و ہدایت کی وجہ سے ان میں دوبارہ تازگی آگئی اور دوبارہ برگ و بار آور ہوئے کیونکہ ہمارا مقصد حضور انو ار المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ انو ار اشرف مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی دینی خدمات کو بیان کرنا ہے اس لئے گفتگو اس سلسلہ میں ہونی چا ہے لیکن اس وقت ہم مناسب الرحمہ کی دینی خدمات کو بیان کرنا ہے اس لئے گفتگو اس سلسلہ میں ہونی چا ہے لیکن اس وقت ہم مناسب بہتھتے ہیں کہ قوام کی خدمت میں آپ کی مختصر سوائے بھی پیش کردی جائے تا کہ آپ کی شخصیت کے مختلف بہلواجا گراور روشن ہوجائے ۔ لہذا اب ہم آپ کی جائے ولا دے حصول تعلیم اور سلسلہ نسب وغیرہ کے متعلق چند کلمات اداکریں گے پھرا ہے مقصد اصلی کی طرف رجوع کریں گے۔

جائے ولا دت: پیرطریقت حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کیم جولائی کے ۱<u>۹۳</u>ء کوبسکھاری ضلع فیض آبادیوپی میں حضرت سید شاہ جلیل اشرف اشر فی جیلانی کے دولت کدے پر جلوہ بار ہوئے بزرگ باپ نے اس نو مولود کے چہرے پرنظر ڈالی تو فرمایا تو یہ مخدوم پاک کا متی ہے چنا نچہ عرف میں آپ اسی نام سے جانے جاتے ہیں لیکن پھر پچھ دنوں بعد والدگرامی نے آپ کے نام کے لئے سیدانواراشرف کا انتخاب فرمایا۔ حصول تعلیم: پانچ سال کی عمر شریف میں آپ کی رسم بسم اللہ ادا کی گئی اور آپ اپنے گھر کے ایک ملازم کے ساتھ بسکھاری کے ایک مکتب میں حصول تعلیم محمل ہوگئی تو قریب ہی ایک مقامی مدل اسکول میں قابل قدر اور انتہائی شفیق استاذ مولا نا عبدالشکور صاحب کی گرانی میں درجہ فتم تک کی تعلیم عمل کی اور اس طرح سے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے کسھنو میں درخہ فتم تک کی تعلیم عاصل کی اور اس طرح سے ہائی اسکول کی تعلیم عمل کرنے کے بعد آپ نے کسھنو رجہ شم میں داخلہ لیا جہاں گر یجویشن کرنے کے بعد قانون کی سند حاصل کی اور محکمہ چک بندی میں رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہوئے۔

سلسلہ نسب: آپ نسب اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے در سے ہمیشہ روحانیت کے فیوض و برکات کا دریا جاری رہتا تھا اور آپ کی ذات بابر کات رشد وہدایت کا روشن مینارتھی ۔ جس کی واضح دلیل ہیہ کہ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں کی تعداد میں راہ حق اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہیوں میں بھٹکنے والے نے تو بہ اور بیعت سے مشرف ہوکر صراط مستقیم پرگامزن ہوئے۔

دین اور سیاسی خدمات کا ایک سرسری جائزہ: حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی مختصر سوائح پیش کرنے کے بعد اب ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ کی دینی اور ساتھ ساتھ سیاسی خدمات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے جس کی کوئی حدثہیں چنانچیہ مولا نامقصود احمد بستوی کچھاس طرح قلمبند کرتے ہیں۔

پیر طریقت حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی دینی وملی ، سیاسی وساجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔

دینی تعلیم و تعلم کی تروی کے واشاعت کی خاطر آپ نے ملک کے مختلف مقامات پر ایک درجن سے زائد

مدارس و دارالعلوم قائم کئے جوالحمد اللہ بدستور جاری ہیں اور و ہاں سے علم دین کی روشنی دن بدن تیز سے تیز ہوتی جار ہی ہے۔

#### حضورمتني ميال عليهالرحمهايك همه جهت شخصيت

متذکرہ سطور سے بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی ذات بابر کات قوم مسلم کے لئے ایک عظیم سر مایہ حیات تھی اور آپ واقعی قوم وملت کے سیچے پاسبان اور دین کا در در کھنے والے تھے۔ آپ کے اندر دین کی تڑپ مذہب کی گئن اور مسلک کی تر وت کے واشاعت کا جذبہ وارفیکی کی صورت اختیار کر گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں حائل ہونے والی تمام دشوار یوں کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کر لیا کرتے تھے اس تعلق سے شاید آپ نے یہ سوچ لیا تھا کہ۔

رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کی آساں ہوگئیں

حضور متی میاں علیہ الرحمہ کے اندرا یک دوسری صفت سے پائی جاتی تھی کہ آپ دینی مدارس کے طلبہ کرام کے مستقبل کوروشن اور مفید بنانے کے لئے دائی طور پر فکر مندر ہاکرتے تھے اور ان کے لئے ہمیشہ سعئ جمیل فرماتے رہتے تھے چنانچہ آپ کا نظر سے اور آپ کی فکر بھی ہے ہیں تھی کہ طلبہ کو صرف روایتی دینی تعلیم دیکر کسی مسجد کا مؤذن یا امام بنا کر رخصت کر دیا جائے جبیہا کہ حضرت مفتی شبیر احمد صاحب رضوی استاذ الجامعة الاسلامیہ رونا ہی نے اس سلسلہ میں چند با تیس ضبط فرمائی ہیں کہ''حضور متی میاں علیہ الرحمہ طالبان علوم نبویہ سے غایت درجہ شفقت و محبت فرماتے تھے اور ان کے مستقبل کو تا بناک بنانے کے سلسلہ میں ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ آپ کا نظریہ یہ ہرگز نہیں تھا کہ اسلامی نو نہالوں کوروایت تعلیم دیکر صرف مسجد کا مؤذن یا امام بنا کر رخصت کر دیا جائے یا محض عالم دین بنا کر دستار علم سے سرفر از کر دیا جائے اور وہ دنیاوی علوم سے نابلدر ہے کہ سفر کی ضرورت پڑنے پر اسٹیشن کے فارم خانہ کی پری کرکے جائے اور وہ دنیاوی علوم سے نابلدر ہے کہ سفر کی ضرورت پڑنے پر اسٹیشن کے فارم خانہ کی پری کرکے کا کھٹے ہور جائی مال نہ کر سکیں اور غیر وں کو چرت وافسوس کی نگاہ سے دیکھتے رہیں۔''

اب بیرحقیقت کھل کرروز روشن کی طرح سامنے آگئ کہ آپ نے جوتقریباً ایک درجن مدارس قائم فرمائے ہیں وہ محض اپنے نام یا حصول شہرت کے لئے نہیں بلکہ ان کے قائم کرنے کا مقصد اشاعت دین اور فروغ اسلام تھا نیز اس لئے بھی تا کہ تشنگان علوم نبوت سیراب ہوکراپنے علمی بیاس کو بجھاسکیس اور دین ودنیادونوں میں کامیاب رہیں آپ کے قائم کردہ اداروں کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے بھی ہے کہ آپ نے ان میں دین تعلیم کے ساتھ دنیوی تعلیم مثلا کمپیوٹر اور انگریزی زبان وغیرہ کو داخل نصاب فرما کراسے لازم قرار دیا تا کہ ایک ایساطالب علم جوآٹھ دس سال ہمارے مدرسہ میں تحصیل علم دین کے لئے گزارے وہ فارغ ہونے کے بعد اسٹیشن اور بینک کے فارموں کی خانہ پُری کے لئے محض غیروں کا محتاج اور اور جابت مند نہ دہے حضور فنی میاں علیہ الرحمہ نے ایسے ایسے کا رہائے نما یا انجام دیئے ہیں جن کو محتاج اور انشاء اللہ قیامت تک آپ کی خدمات جلیلہ کوسنہری حرفوں میں تحریر کیا جائے گا آپ تی گوئی میں بہت جری اور نڈر تھے مصائب سے ہراساں ہونا آلام سے گھبرانا اور مشکلات سے پریشان ہونا آو آپ نے سیکھا نہیں تھا بلکہ باد مخالف کی تیز تند آندھیوں میں جبل استقامت کی طرح کھڑے رہنا آپ کا طرح امتیاز تھا گویا آپ این عملی زندگی سے آنے والی نسل کو یہ استقامت کی طرح کھڑے رہنا آپ کا طرح امتیاز تھا گویا آپ ایپی عملی زندگی سے آنے والی نسل کو یہ استقامت کی طرح سے تھے۔

سکوت موت ہے جہد و عمل کی دنیا میں تھکو تو اور بھی تلوؤں کو خار خار کرو ڈھونڈ ہی لیں گے کبھی منزل گم گشتہ کو ہم نے سکھا نہیں ٹھوکر سے ہراساں ہونا

پیرطریقت حضور متنی میاں علیہ الرحمہ کی دینی اور سیاسی خدمات کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب خلیجی جنگ میاں علیہ الرحمہ کی دینی اور سیاسی خدمات کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب خلیجی جنگ شروع ہونے والی تھی تو اس سے چند دنوں بیشتر المؤثمر الشعبی الاسلامی کے عنوان سے بغداد میں منعقد ہونے والی کا نفرنس میں تقریبا بچپاس ہندوستانی علماء کے وفد کے ساتھ آپ حکومت عراق کی دعوت پر شرکت کے لئے تشریف لے گئے چنا نچہ وہاں پہنچ کر آپ نے کا نفرنس کی اجلاس کی صدارت اور ہندوستان کے علماء کی قیادت ونمائندگی فرمائی۔

آپ کی صدارت پرآپ کے غیر عربی ہونے کے مسئلے کولیکر بعض عربی حضرات نے جو کا نفرنس میں تھے انھوں نے اعتراض کیا جس کا آپ نے نہایت ہی اطمینان بخش جواب دیا اور فرمایا کہ اگر چہ بود وباش اورسکونت کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں کیکن میں عربی النسل ہوں اور اولا دغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سبط رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میری رگوں میں علی کا خون ہے اور اس میں حضرت فا طمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ ہے۔

اب ذیل میں آپ کی حیات کی دوایک اور خد مات کوسپر قلم کرنے کی سعی کرر ہا ہوں ملاحظ فر مائیں۔ خلیجی جنگ کے بعد دوبارہ دورہ عراق ماضی قریب میں ہونے والی عراق کی جنگ بیشتر سیڑوں علماء کی موجودگی میں ، CNN کوزبر دست ایک گھنٹہ انٹرویو دیا جس میں عراق کی حمایت اور حقانیت کا کھلے لفظوں میں اظہار اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہجوفر مائی۔

جس وقت دنیا کے سب سے بڑے قاتل اسرائیل کے وزیراعظم کی ممبئی میں آمد تھی اوراس کے استقبال اور خیر مقدم کے لئے خوب خوب آرائش و زیبائش کا انتظام تھا تو آپ نے اس کی زبر دست مخالفت کی جس کی پاداش میں آپ کوسیکڑوں علاء کے ساتھ قید خانوں میں ڈال دیا گیا یوں ہی حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی ذات مبارک اس سلسلہ میں ہمتن مصروف نظر آتی ہے کہ گجرات کا فرقہ وارانہ فساد رونما ہوا۔ اور اقلیتی فرقہ کے لوگ سخت نقصان جان و مال سے دو چار ہوئے تو آپ نے گجرات کی حکومت کے خلاف سخت بیان دیا اور مرکزی وصوبائی دونوں حکومت کو زبر دست وارننگ دی پیر طریقت حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی دینی خدمات کا میدان اس قدر وسیع وعریض ہے جس کا استحضار اس مختصر مقالے میں مہیں ہوسکتا میں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا شدت سے احساس کرتے ہوئے اس مقالے کو ضبط تحریر کر مہموں کے فرات گرامی ستحق ہے۔

قارئین کرام سے اپنی قلت علمی کے لئے معذرت طلب ہوں اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات کوختم کررہا ہوں۔

> آسان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

# سرز مین ہندوستان کی عظیم شخصیت انوارانٹرف منیٰ میاں علیہ الرحمہ ان کی جہادی اور دعوتی زندگی کے چندا ہم گوشے

مولا ناشا ہدرضااز ہری، جامع از ہر،مصر

ہندوستان کی تاریخ میں بہت می اسلامی سرکردہ شخصیات پیدا ہوئیں جھوں نے امت مسلمہ کی سخت مشکل حالات میں بھی رہمنائی فرمائی اور فتنہ پرورتحریکات و باطل رجحانات ونظریات کا اپنی پوری طاقت اور اپنے تمام اسباب وسائل کے ذریعہ مقابلہ کیا ہے اور دلوں میں اساسی بنیادکور چابسا دینے کے لئے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر ڈالیں جس کی وجہ سے ہندوستان کے صاف و شفاف آسان میں شرافت و ہزرگی کی چوٹی پر اسلام کا حجنڈ الہرانے لگا اور برصغیر ہند میں اسلامی تحریکات کی تاریخ عظیم کارناموں سے بھرگئی اور اسلامی لائبریر یول نے دعوت اسلام کی تحریکات کے اعلیٰ کارنامے سے متاثر ہوکراس کی خوشبوؤں اور لا فانی یادگاروں کواینے سینے سے لگالیا۔

بیسویں صدی کے آخر میں شہرت یافتہ دعوتی اور اصلاحی قائدین میں ایک نمایاں نام سیر انوار اشرف مثنیٰ میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے آپ نے اس خا کدان گیتی پرقدم رکھااور فیوض و برکات سے پوری دنیا کوروشن ومنورکر دیا۔

میں اپنے اس مختصر سے مضمون میں انشاء اللہ ان کی فکری ودعوتی زندگی کے پچھ نما یا پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گاتا کہ حضرت کے کارنا مے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں جو بہتر سے بہتر اسلامی مستقبل کی رہنمائی کرتے رہیں اور مذہبی دعوت کے خار دار اور سنگلاخ راستے پر چلنے والوں کے لئے رشد وہدایت کے روش میناربن جائیں۔

ولادت،خاندان تعليم

حضرت سیدانواراشرف کی پیدائش کے ۱۹۳۳ء کوامبیڈ کرنگرفیض آبادیو پی کے ایک قصبہ بسکھاری شریف میں ایک معروف علمی گھرانے میں ہوئی جس میں علم وضل، جودوسخااور معرفت عام تھی۔ آپ کے والدحضرت سیرجلیل اشرف اشر فی جیلانی رحمه الله تعالی علیه کچھو چھشریف کےعلاقے میں سلسلہ اشر فیہ کےمشائخ کبار میں سے تھے۔

جن کا سلسلہ نسب حضور غوث اعظم عبدالقادر جبیلانی علیہ الرحمہ والرضوان سے جا ملتا ہے اس کئے آپ ہاشمی گھرانے کے حسنی الاب، وحسینی الام شہزاد ہے اور ہندوستان میں صوفیائے کرام کے سلسلہ قادر بیا شرفیہ کے چشم و چراغ ہیں۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے محلہ کے ایک نرسری میں حاصل کی اور شہر کے ایک گورنمنٹ مڈل اسکول میں داخلہ ہوا جہاں آپ مولوی عبدالشکور نام سے مشہور ایک مشفق استاذ کی نگرانی میں اپنی تعلیم مکمل کی پھروہاں سے ٹانڈہ کے نیشنل ہائی اسکول اور پھروہاں سے جامعہ کھنو گئے جہاں گریجویٹ بی، اے کی سندحاصل کی۔

حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ وسیع پیانے پر عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم وفنون پر بھی کافی دسترس رکھتے شخصے اللہ آباد بورڈ کے فارسی اور عربی امتحانات سے عالمیت وفضیلت کی سند بھی حاصل کی ساتھ ہی اپنے خاندان میں بھیلے ہوئے اس روحانی اور مفید علمی سر مائے کو بھی پایا جس نے آپ کی طبیعت میں دینی وایمانی بنیاد کی پختگی میں اہم کردارادا کیا اور آپ کواپنے حیثیت کے مطابق ایک عظیم مذہبی رہنما بنادیا۔

اور آپ دلوں کی دھڑ کن صوفیائے کرام کے مرکز اور پورے ہندوستان میں سلسلہ قا دریہا شرفیہ کی سب سے مشہور شخصیت بن گئے۔

دعوتی سرگرمیاں

حضرت مننی میاں علیہ الرحمہ نئی نسلوں میں خصوصاً اور عام مسلمانوں کے دلوں میں عموماً مذہبی تعلیم و تربیت عام کرنے کا بڑا شوق رکھتے تھے اور آپ نے ان بنیادی مقاصد کی تعمیل کے لئے اپنی نیندحرام کرلی ایک دفعہ فرمایا وہ محلہ جو چندمسلمانوں کے گھروں پر مشتمل ہواس میں کسی دینی مدرسے کی بنیاد ضروری ہے جیسا کہ تمام رہائشی عمارتوں میں کم از کم ایک فلیٹ دینی مدرسے کے لئے خاص ہوجس میں

چھوٹے جھوٹے نوعمر بچوں کو دینی کتابیں پڑھائی جائیں تا کہ وہ اسلامی اخلاق وآ داب سے مزین ہو جائیں (روز نامہ راشٹر بہسہارامور خہ ۲۵ دسمبر ۲۰۰۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے مدارس دینیہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں نما یا کر داراداکرر ہے ہیں۔ اس طرح وہ ملکی بیانے پر ہندوستانی مسلمانوں کے لئے روحانی طافت و قوت کا منبع و مرکز کھرے اگر یہ مدرسہ نہ ہوتے تو ہندوستان اور اس کی ماضی قدیم داستان کے اندھیروں میں گم ہوکررہ جاتی بیدائی سلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی بیداری لانے اور کسی انسان کو سچا مسلمان اور اپنے مندہب و ملت اپنے دین اور اپنے وطن کا و فا دار بتانے میں مدارس اسلامیہ کا مثبت اور اہم کر دار رہا ہے اس کئے حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ نے چوٹی کا زور لگا دیا تا کہ اسلامی افکار و نظریات اور شریعت کے احکام کی خوب خوب نشر و اشاعت ہو سکے اور مسلمان اپنے روز مرہ کے ضروری شرعی مسائل کو جان سکیں اور ان مدارس سے علماء و مشائخ کا ایک نور انی قافلہ بدعات و خرافات، انتشار و اختلافات کو ختم کرنے و الے مصلح ہوکر نظے اور باطل فرقوں اور شیح وروشن اسلامی روایات اور بنیا دی مذہبی عقائد کے خلاف زبان دارزی کرنے والے کے تئین غلط باتوں کو منسوب کرنے و الے مکار اور ان جیسے قتنہ پرور ل کا صفایا کر سکے۔

وقت کی اس ضرورت کے پیش نظر حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے ہندوستان میں بہت سے مدارس وم کا تب کی داغ بیل ڈالی ساتھ ہی ساتھ بعض دوسرے دینی مدارس کی سرپرستی اوران کے انتظامی امور کی دیکھور کیچ بھی فرمائی ان میں سے بعض کے اساء ذیل میں درج ہیں۔

(۱) دارلعلوم انثر فيهغريب نواز، ممبئي

(۲) جامعه قادر بیاشر فیه بنگ

(۳) مدرسه کنیزان فاطمة الزبراءامرت نگرممبراء مبنی

(۴) دارلعلوم قادریها نثر فیغریب نواز ، دمن گجرات

(۵) جامعه اشرفیه المسنت مظهر العلوم دهانے بور گونڈه بویی

(۲) مدرسه اشرفیه قادریه بسکهاری امبیدگرنگریویی

(۷) دارلعلوم مخدوم سمنانی گور کھپور یو پی

(۸) مدرسه معینیه اشرفیه کوسه ممبرا ممبئی

حضرت منی میاں علیہ الرحمہ ان مدارس کی منظم طریقہ پر سرپرستی فرماتے اور ان کے لئے بڑے فیمین کی میاں علیہ الرحمہ ان مدارس کی منظم طریقہ پر سرپرستی فرماتے اپنے مریدوں کو ان میں ترغیب دلاتے اور اپنے متعلقین کو ہمیشہ ان کا خیال رکھنے کی نصیحت فرماتے جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج یہ مدارس اپنے اساتذہ وطلبہ کی وجہ سے ایک عظیم مقام پرفائز ہیں اور ہندوستان میں بے شار مدارس کی بھیڑ میں یہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔

حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ وسیع عصری تہذیب کے باوجود دعوتی میدان میں آ مادہ رہے۔ دوسری طرف آپ نے سیاست کے پر چھے راستوں میں دوڑ لگادی اور وہ بھی صرف دینی ضرورتوں کو پوری کرنے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تکالیف کودور کرنے اوران کے مسائل کے لئے قدم اٹھایا۔

جس کے لئے آپ کوطرح طرح کی تکلیف اٹھانی پڑی اور بیصرف اسلام کی سربلندی واعلاء کلمۃ الحق ہی کے لئے تھا۔

وفات وبدفين

اس کی قسمت پہ فدا تخت وشاہی کی راحت خاک طبیبہ میں جسے چین کی نیند آتی ہو

سن ۱۰۰۲ء میں مکہ مکرمہ میں ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ کی عقیدت و محبت نے روضہ ارسول مقبول کی زیارت کے لئے بے چین کردیا اور آپ نے ۱۵ ررمضان المبارک ۲۲ میا رہرہ مطابق اا رنومبر سن ۲۰۰۲ء کوزیارت حرم کے لئے رخت سفر باندھا راستے میں اچانک آپ کی گاڑی ایک سخت حادثہ سے دوچار ہوگئ اور حدودِ مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوگیا وہ مدینہ جس کے دیدار کے لئے ہر دھڑکن بیتاب، ہر دل مضطرب، ہر آنکھ مشاق، ہر جان بے قرار رہتی ہے۔اسے آخری بارایک عاشق

صادق ندد مکھ سکا مگر رحمت خداوندی کا کیا کہنا کہاس نے قسمت میں ایک لازوال نعمت لکھ دی لیعنی صحابہ و صلحا، اولیا وخلفا، سے بھر پور جنت البقیع میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں ان کوجگہ ملی اور وہیں ان کی آخری آرام گاہ بنی، بلاشبہ

این سعادت بزور با زو نیست

تانه بخشد خدائے بخشدہ

آپ کی بےلوث دینی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آپ اس جھرمٹ میں آ رام فرماہیں بیسعادت رب کی طرف سے ایک تخفہ کی صورت میں مقدر بن گئی۔

ابر رحمت تیری مرقد پر گہر باری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے

موت آئے تو درِ پاک نبی پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

چوتھاباب۔۔۔۔۔عشق رسول

## حضورشهبدراه مدينةوم وملت كمخلص مهدرداور سيج عاشق رسول تنص

ازقلم:مشهورمحقق پروفیسر ڈاکٹرسید شفیق انثرف کچھو چھوی صدر شعبہ اردوخواجہ عین الدین چشتی یونیورسٹی لکھنو

سائنسی علوم کی روز افز ول ترقی نے مادی اعتبار سے تو انسان کو وہ عروج بخشا کہ یہ ذرہ خاکی ہمدوش شریا ہوگیالیکن دوسری طرف روحانی زوال اور اخلاقی پستی بھی حضرت انسان کا مقدر بنی ۔اس کا واحد سبب یہ ہے کہ انسان نے علم کوظہر قلب اور تزکیہ نفس کے لیے حاصل نہیں کیا بلکہ اسے ذاتی اغراض ومقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ ہمروہ علم جومخلوق کوخالق سے بیگا نہ کر دے جہالت کے زمرے میں آتا ہے۔ دراصل مشرقی اقوام خصوصاً مسلمان قوم جادہ اعتدال پر بہت کم گامزن ہوئے انہوں نے یا تو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل بلند کی یا پھرخاک کی آغوش میں تشبیح ومناجات میں مشغول رہے۔ان کے خداوندان مکتب نے شاہین بچوں کوخا کہازی کا درس دیا اورنظم دنیا کوخدا کے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور سائنسی علوم کے دشت کی سیاحی کوخود پر حرام قرار دے ڈالا۔

لیکن اقوام مغرب نے مادی اور سائنسی ترقی کی بدولت خدا کی زمین پر خلفشار وانتشار برپا کیا کیونکہ ان کا کاسہ روحانیت کی دولت سے خالی تھا۔ علم اگر روحانی اقدار سے بے بہرہ ہوجائے تو وہ سرکش و بے لگام ہوکر انسانی تباہی کا موجب بنتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ خالق کا سُنات نے انسان کو مادی اور روح کا مرکب بنایا ہے اور دین فطرت ہونے کے سبب اسلام روح اور مادیست کا سُنات نے انسان کو مادی اور روح کا مرکب بنایا ہے اور دین فطرت ہونے کے سبب اسلام روح اور مادیت کا سُنات ہے۔

ان نامساعد حالات کے باوجود خال خال ہی ذرۂ خاک سے ایسے خدارسیدہ انسان جلوہ گر ہوئے ہیں جنھوں نے انسانیت کی بقاوفروغ کے لیے دینی و دنیاوی امور میں ایک پاکیزہ امتزاج اور ہم آ ہنگی قائم رکھی اورعلم و ہنر کے ایسے چراغ روش کیے جن سے دنیاوی اور مادی اندھیروں کا بھی خاتمہ ہوا اور قلب ونظر بھی روثن ہوئے۔اخھیں نفوس قدسیہ میں میرے مدوح مجموعہ محاسن پیرطریقت میر نثریعت شہیدراہ مدینہ حضرت سیدانوارانشرف عرف مثنیٰ میاں علیہالرحمہ کا ہوتا ہے۔

جواس دور میں صوفیائے کرام کے نظریات کے پیرونظر آتے ہیں۔ آپ کا تعلق خانواد کا اشرفیہ سے ہے آپ گاشن انٹر فیت کے گل سرسبداور خانواد ہ کے فرد کامل سے بلاشبہ آپ اپنے دور میں جملہ انٹر فی روایات کے پاسداراور سے محافظ وامین سے جس پر پورا خانواد ہ بجاطور پر فخر کرتا ہواد یکھائی دیتا ہے جن کی عدم موجودگی آج بھی گہوارہ غوث العالم کوسونا کئے ہوئے ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف خانوادہ بلکہ پوری دنیا نے آپ کو قدوۃ الکبری زیدۃ الااتقیا سیدالسالکین غوث العالم حضور مخدوم انٹرف جہانگیرسمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیا جانشیں تسلیم کیا۔

میں سب سے پہلے انکی شخصیت کے ظاہری حسن وجمال کی طرف تو جدد لا ناچا ہتا ہوں خدائے تعالیٰ ا نے انہیں اس قدر حسیں سرا پاعطا کیا تھا کہ ماشاء اللہ دیکھتے رہ جاہیں پیشانی کی طلعت آئکھوں سے ہویدہ جلال چہرے سے برستانورملکوتی صفات سرا پاتقدس سے معمور صاف گواہی دیتا کہ انسانی پیکر میں آسان سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہے بفضلہ تعالیٰ سیرت وصورت ظاہر وباطن کر دارومل ہر لحاظ سے آپ ہزاروں میں بے مثال تھے کسی نے خوب کہا ہے کہ۔

کیا حسن کیا جمال کیا رنگ و روپ ہے وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے

بلامبالغہ اتنا پرشکوہ اور پروقار چہرہ بھی نہیں دیکھا شخصی خاکہ اگر کھینچا جائے تو کچھ یوں ہوگا: ایک شخص ایک چھوٹے سے قصبے سے نکل کر تعلیم کے سلسلے میں لکھنؤ آتا ہے اعلیٰ علوم کی تکمیل کے بعد یہاں سے ملازمت کے سلسلے میں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اعلیٰ منصب پر فائز رہتے ہوئے ممبئی میں آخری ماہ وسال گزارتا ہے۔

اسی درمیان والد کا ساییسر سے اٹھ جا تا ہے اور آپ مخدوم انٹرف جہانگیرسمنانی کچھو چھ نثریف کے

سجادہ نشین ہوجاتے ہیں۔ چونکہ آپ نے عصری تعلیم حاصل کی مگر آپ نے جس ماحول میں آئکھ کھولی وہ انتہائی دینی اور اسلامی تھا وہاں کی ساری فضاروحانیت سے معموراور گرد و پیش نقدس سے لبریز تھا۔ ابا و اجداد نہ صرف ولی صفت بلکہ ولایت وروحانیت اور فقر وتصوف کے تاجدار اور نثریعت وطریقت کے آفتاب وما ہتاب تصح طہارت و پاکیزگی آپ کی طینت میں شامل تھی۔ یہی وجھی کہ آپ پر مادیت اور دنیا کی چیک دمک بھی قابونہ پاسکی جس طرح آپ کے جد کریم مولائے کا ئنات رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی جبک دمک بھی تھی ویسے ہی آپ نے بھی دنیا کواسے قریب بھٹکے نہ دیا۔

دوران ملازمت ممبئی جیسے شہر میں اپنے اخلاق وکر دار سے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ رشدو ہدایت کا ایسادریا تھے کہ جو بھی تشنہ گام آپ کے پاس آیا اسے کممل سیرا بی ہوئی اوروہ آپ کی عقیدت و نیاز مندی کا ہمیشہ کے لئے اسیر ہوگیا۔

آپ گونا گوں تمام صلاحیتوں کے حامل تھے قیادت کا اگر ذکر کریں تو اس کے ثبوت کے لئے اتنا کا فی ہے کہ آپ ہندوستانی علماء کی قیادت کرتے ہوئے عراق تشریف لے گئے۔ ان کا بید دورہ عراقی حکومت کی طرف سے تھا عراقی حکومت نے دنیا کے بہت سے ممالک کے علماء کو بلا کر ایک عالمی کا نفرنس کرائی تھی جس کے ایک سیشن کی صدارت شہیدراہ مدینہ (حضرت مثنیٰ میاں) نے کی ۔ شہم ببئی کے تمام تر ملی مسائل کو حل کرنا اور جلسہ جلوس کی قیادت وصدارت کرنا ایک معمول سابن گیا تھا۔

جیسا کہ ہم بھی کو معلوم ہے کہ تقریباً ہندوستان کے ہرعلاقے کے مدارس کا اس شہر کے لوگ تعاون کرتے ہیں مگراس وقت تک لوگوں کار ججان ممبئی میں مدارس قائم کرنے کا نہیں تھا۔ بلکہ دینی تعلیم مساجد میں ہوا کرتی تھی۔ شہیدراہ مدینہ کی تحریک اور کا وشوں سے ممبرا میں ایک مدرسہ اور مسجد کی بنیاد پڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ مدرسہ اپنی ذاتی زمین پر ہے اور جس کی موجودہ عمارت نہایت ہی دیدہ زیب اور بہت پر شکوہ ہے پاس سے گزرنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے دیگر صوبوں میں اس طرح کے مدارس کا قیام آپ کے دم قدم سے اور سریرستی میں عمل میں آیا ان مدارس کی

خو بی بیر ہی اور ہے کہ حضرت مثنی میال نے جوخواب دیکھا تھا کہ کوئی بھی مدرسہ کا طالب علم صرف مسجد کا امام یا مدرسے کا استاذ بن کر نہ رہ جائے بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرے تا کہ لوگوں کے سامنے وہ خود بھی سربلند ہوکر چل سکے۔

میرے علم میں جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے مدارس میں عالم وحافظ کے ساتھ ساتھ انگریزی کی تعلیم کے لیے بھی استاذ رکھے تا کہ طلباء انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کرسکیں۔ جب کمپیوٹر کا دور آیا تو دارالعلوم قادریہ اشرفیہ میں کمپیوٹر لگوا کر ان طلبا کے لیے اس کی تعلیم کا انتظام کیا۔ کمپیوٹر کے ذکر سے میرے ذہن میں ایک واقعہ یا د آتا ہے۔

میں اور پچھ حضرات شہید راہ مدینہ کے ساتھ سید معین الدین اشرف (جوموجودہ جانشین شہید راہ مدینہ اور سجادہ نشین آستا نہ عالیہ کچھو چھہ ہیں) کی دستار بندی میں روناہی کے مدرسہ میں گئے وہاں لوگوں نے کمپیوٹر کا ذکر کیا تو آپ نے فوراً (تعداد نہیں یاد ہے) مدر سے کے لیے کمپیوٹر دینے کا کہد دیا جبکہ ہوتا ہیہ ہے کہ عموماً کوئی شخص جسکی صدارت یا نگرانی میں مدارس اور ادار سے چل رہے ہوں وہ کہیں اور تعاون نہیں کرتا مگر شہید راہ مدینہ کی بینے و بی تھی اگر کوئی مدرسہ کا سفیر یا عالم دین آگیا تو آپ اس کی حسب ضرورت مدد کرتے تھے۔ بیان کی سخاوت تھی۔ مدارس کے بابت بے پناہ جمایت ودلچیسی اور علماء اور طلبہ کے تئیں ہے انتہا ہمدر دی کا مظاہرہ فرماتے۔

میں حضرت کی عصریت کی بات کررہاتھا آپ کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبا کے لیے بیسہولت حاصل کرنے والے طلبا کے لیے بیسہولت حاصل ہے کہ وہ مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اسکول میں بھی تعلیم حاصل کرسکتے ہیں۔ چنانچہ اس سال بھی تین طلبا نے ہائی اسکول اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے اس سے پہلے بھی طلبا اعلی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔

بلکہ بعض طلبہ اور اساتذہ نے بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی گریجویشن کی اور الحمد اللہ آج کئی اسکولوں اور کالجوں میں نہایت ہی خوش اسلو بی کے ساتھ درس و تدریس کا کام بھی انجام دے رہے ہیں ابھی تک میں نے صرف لڑکوں کی تعلیم کا ذکر کیا مگر شہید راہ مدینہ کی سوچ تھی کہ اگر ماں ، بہن اور بیٹی پڑھی لکھی ہوں تو کئی سلیں سدھر جاتی ہیں انھیں نظریات کے پیش نظر آپ نے تعلیم نسواں کا بھی انتظام کیا مجمبرامیں مدرسہ کنیزان فاطمہ کا قیام ممل میں آیا وہاں بھی دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم اور لڑکیوں کے لیے دیگر تعلیمات کا انتظام کیا۔

آپ کی ملی اور قومی خدمات کا جب ذکر آیا ہے توان کے درواز سے پر ہردن بغیر کسی تفریق ملت و مسلک کے ایک جم گھٹ سار ہتا تھاان میں غربا، امرا، صحافی اور سیاست داں سبھی شامل ہوتے، مقصد سے کہ ہرکوئی اپنے مسائل اپنے انداز میں پیش کرتا حضرت ہرایک کو مطمئن کر کے جھیجے۔ بیخو بیاں لوگوں میں بوں ہی نہیں آ جا تیں بلکہ اس کے لیے اپنے نفس پر قابوکر نا پڑتا ہے ترک دنیا اور نفس کشی کی تعلیمات صوفیائے کرام کے یہاں سے ملتی ہیں۔

یے چیزیں شہیدراہ مدینہ میں اپنے اجداد سے ورخہ میں ملیں اسی کے ساتھ ساتھ درسر کار مدینہ اوران کی گلیوں سے کس قدر محبت تھی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں آرام فرمار ہے ہیں مگر میں شہیدراہ مدینہ کے جنت البقیع سے لگاؤ کا دوسراوا قعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا جب بھی کوئی دانت ٹوٹنا تو آپ اس کوحفاظت سے رکھتے جب خود مدینہ منورہ جاتے یا کوئی جانے والا ہوتا تو اس سے اپنے دانت کو جنت البقیع میں تدفین کراتے تھے۔ دیار رسول میں مدفون ہونے کا جذبہ اس قدرتھا کہ آپ اکثر مشعر گنگنا یا کرتے تھے۔

موت آئے تو در پاک نبی پر سیر یا تو تھوڑی سی زمیں ہو شہ سمناں کے قریب

بارگاہ رسالت سے آپ کوئس قدر والہانہ عشق تھااور آپ کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی کیسی سر فرازی اور سربلندی نصیب ہوئی اور عشق رسول نے آپ کوئس قابل رشک مقام پر پہنچا یا اور دیار حبیب میں شہادت کی موت اور جوار رحمت میں تدفین آپ کے نصیبے کی یاوری یہ کیسی سعادت مندی اورا متیازی شان ہے اسے استاذ العلماء بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سابق پر شیل الجامعة الاشر فیہ (مبارک پور ۔ یوپی) کی ایک گرانقدر تحریر کے حوالے سے ملاحظ فرما نمیں۔
گزشتہ سال رمضان المبارک میں خوش قسمتی سے مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی آپ کے اس حادثہ فاجعہ کی خبر ملی مجھے بتایا گیا کہ مکہ سے چل کرمدینہ شریف کے حدود میں چند میل اندرآئے تھے کہ بیروا قعہ وقوع پزیر ہواا گرتھوڑی دیر پہلے بیسانحہ واقع ہوتا تو آپ کا جسم مکہ شریف کے انتظامیہ کے سپر دہوتا اور آپ وہیں سپر دخاک ہوتے حرم مکہ بھی سبحان اللہ بے حدمتبرک اور منظور قلب ونظر سرز میں ہے مگر عاشقان مصطفی سے خاک طبیبہ کی لذت اور دل آویزی پوچھئے جبھی تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور جلیل القدر صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعاؤں میں بارگاہ رب میں نہایت ہی جانثار اور جلیل القدر صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعاؤں میں بارگاہ رب میں نہایت ہی الحاح وزاری کے ساتھ یوں عرض کرتے الھم ارزقنی شہادہ فی سبیلک و و فاۃ ببلد حبیب الحام دیارت میں موت سے الحاح وزاری کے ساتھ یوں عرض کرتے الھم ارزقنی شہادہ فی سبیلک و و فاۃ ببلد حبیب الحام در الحب میں موت سے الحاح وزاری کے ساتھ یوں عرض کرتے الھم ارزقنی شہادہ فی سبیلک و و فاۃ ببلد حبیب کے شہر مبارک میں موت سے الحاح دراز فرما۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں۔

یہ نہیں کہ خلد نہ ہو وہ نکو نکوئی کی بھی ہے آبرو مگر ائے مدینہ کی آرزو جسے جاہے تو وہ سال نہیں

اے سید محتر م بے شک آپ شہیدراہ محبت ہیں اور قتیل کو چہوفا ، آپ کی طلب صادق اور آرز وکممل اور جاندار تھی اور بیہ برق رفتار سفر آپ کی آرز و کی تنکیل کا سامان ۔

> کشاں کشاں لئے جاتی ہے آرزوئے وصال رواں دواں تیرے نزدیک آئے جاتے ہیں

ایک نقطہ قابل غور ہے آپ کی کارسومیل کی رفتار سے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی تھی اندھیر ہے میں سڑک پیہ کھڑے ہوئے ایک ٹینکر سے ٹکرائی بلکہ اس کے اندر گھس گئی اور کرین کے ذریعہ ٹینکراو پر اٹھا یا گیا تومشکل سے کاراس کے پنچے سے نکالی گئی حادثہ اتنا شدیدتھا کہ کاراوراس کے اندر بیٹھنے والوں کو چكنا چور موجانا چاہئے تھا۔ حضور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں الشهدا خمسة المطعون و المبطون و الغريق و صاحب الهدم و الشهداء في سبيل لله

شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں جوطاعون میں مرے، جو ہیضہ میں مرے، جو ڈوب کرمرے اور جو دب کرمرے اور جو دب کرمرے اور جو دب کرمرے اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا جائے (مشکلو قشریف صفحہ ۱۳۵) میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو کاری زخم کھانے پڑتے ہیں خون کے فوارے چھوٹے ہیں، جو دب کرشہید ہووہ جو کچلا جاتا ہے ہڈیاں چور چور ہوجاتی ہیں اور آپ کی کار پر تولو ہے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا ہمرائیوں سمیت آپ کا تو قیمہ ہی بن جانا چاہئے مگر آپ کی شہادت کی شان نرالی تھی ساتھ والوں میں کسی کا یا وَل ٹوٹ کا سر پھوٹا کسی کی کمر پر مار پڑی مگر اس شہید محبت کونہ کوئی زخم لگا، نہ ایک قطرہ خون بہا مگر میدان شہادت آپ کے ہی ہاتھ آیا۔ سبحان اللہ۔

تیرے کشتہ کی آئی موت تو کس شان سے آئی دلہن بن کر قضا آغوش کھیلائے اتر آئی

## ہوتیراذ کرتو آتی ہے دہن سےخوشبو

ازقلم: مشہور ومعروف محقق ڈاکٹر سیدا مین میاں، پروفیسر شعبہ انگریزی علی گڑھ یونیورسٹی

آسکر واکلڈ کا کہنا ہے کہ' اپنے خیالات کا خود بیان کرنا بہت مشکل ہے' خوبیاں اجاگر کیجئے تو
خودستانی کا الزام پوشیدہ رکھئے تو انصاف سے ڈسمنی ۔ یہ شکل دو چند ہوجاتی ہے اگر آپ اپنے عزیز ترین
دوست یا قریب ترین شخصیت کا ذکر کیجئے تو آپ اپنے بارے میں تو پچھ بھی لکھ سکتے ہیں اچھا ہو یا برا آپ
کوجھیانا ہی ہے مگر آپ اپنی کسی پہند یدہ شخصیت پرلکھ رہے ہیں آپ کا اسلوب تحریر معروضی ہے اور آپ
نے حساب برابر کرنے کی کوشش کی تو یہ ممدوح کے احساسات کو مطمئن کرنے کے ساتھ ساتھ ان
احساسات کو مجروح کرنے کے متر ادف بھی ہے اسی لئے کسی زندہ شخصیت پرا ظہار خیال کرنے سے زیادہ
سہولت اس پرلکھنے میں ہے جو ہمارے درمیان موجو ذہیں ہے۔

منی میاں علیہ الرحمہ میرے برادر خرد ہیں میرے قریب ترین عزیز اور ہم دونوں محبوب یزدانی مخدوم انٹرف جہائیر سمنانی علیہ الرحمہ کی نجیب الطرفین اولا دہیں بقر ابت داری اچا نک قابل رشک قربت میں تبدیل ہوگئی اس قربت کا سبب مزاج کی ہم آ ہنگی اور ہم دونوں کی قلندرانہ بے نیازی ہے۔ بایں ہمہ اس مزاجی میں مماثلت کا شانہ بیشانہ مزاحوں کا فرق بھی ، راقم الحروف ابدسے لا ابالی مثنیٰ میاں زمینی حقائق پرنظر رکھنے والے۔ میں شاعر ، ہوائی قلعے فتح کرنے والا مثنیٰ میاں حقیقت پہند ۔ میں رومان کی دنیا میں پناہ گزیں ، مثنیٰ میاں طہارت ، تقویٰ و پاکیزگی میں مستغرق ، میں آسودگی پہند مثنیٰ میاں فعال اور متحرک ۔ پناہ گزیں ، مثنیٰ میاں طہارت ، تقویٰ و پاکیزگی میں مستغرق ، میں آسودگی پہند مثنیٰ میاں فعال اور متحرک ۔ میں تقریبا بہر بھیج دیا تقریبا بارہ ، تیرہ سال بعد میری ملا قات حضرت ممدوح سے کچھو چھر شریف میں غرض سے مجھے با ہم بھیج دیا تقریبا بارہ ، تیرہ سال جھوٹے تھے میں نے اس وقت ان کو بوشرٹ اور پینے میں موئی یہ پہلی ملاقات تھی وہ مجھ سے کئی سال جھوٹے تھے میں نے اس وقت ان کو بوشرٹ اور پینے میں ملبوس یا یا دمکتا ہوا گلاب سا چرا ، سفید و سرخ آ تکھوں میں ذہانت کی چک ہونٹ سے کہ کھا ب کی پہند

خاطر پیکھٹریاں،مہتاب کی کرنوں میں نہائی ہوئی پیشانی بیشے مثنیٰ میاں جمالیات کا خوبصورت مرقع، عالم میں تم سالا کھ ہمی مگرتم کہاں

معلوم ہوا کہ آں جناب خاندان اشر فیہ کی نہایت باوقار شخصیت حضرت سیدجلیل اشرف کے فرزند ار جمند ہیں باپ جلیل تو بیٹا بھی جلیل القدر گفتگونہایت نرم وشگفتہ حرکات وسکنات کی ایک ایک ایک ادامیں تہذیب کی گلکاری مخاطب سے بات کرنے میں ادب ملحوظ خاطر دور دور تک کسی تکبر کا نام نہیں اور جب عرصہ بعد ملاقات کا شرف دوبارہ حاصل ہوا تو دنیا بدل چکی تھی۔

عصا در كف، عمامه زيب سر، بوشاك نوراني گل باغ جليل اشرف جمال قطب سجاني

یہ تبدیلی خالص اسلامی لباس تک محدود نہ تھی بلکہ بیرمراجعت تھی دنیا سے دین ظاہر سے باطن جسم سے روح ،معالات دنیوی سے معاملات نفس کی طرف مختصرا ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسٹر سے شیخ طریقت کی طرف سفر کے رجحان کے محرکات کیا ہیں۔ مگر مثنیٰ میاں کا امتیاز یہ ہے کہ شروع ہی سے پکے سی مسلمان رہے ہیں عقیدے پر کوئی سمجھوتہ ہیں اس کے اظہار میں جری اور بے باک پھر آخروہ ان عناصر ترکیبی کا مرکب تھے جس نے ان کی دنیا ہی بدل دی اور نہ صرف خانوادہ اشرفیہ بلکہ عرب وعجم میں باعث افتخار شمجھے جانے لگے۔

راقم الحروف کی نظر میں وہ عناصر ہیں سجادہ نشینی کی برکات مجاہدہ نفس اصلاح معاشرہ کا جذبہ اور خدمت خلق کا جوش وخروش سجادگی کے لئے مخدومی نظرانتخاب مثنی میاں پر پڑنا مرحوم ثنی میاں کی صلاحیت واستعداد پر دال ہے خانواد کا اشر فیہ کے تعلق سے یہ عجیب مگر مسلم حقیقت ہے کہ سجادہ نشینوں کی اولا دمیں یہ روحانی منصب اکثر حجود ٹی یا بچے کی اولا دکوماتا ہے خود نورالعین کی اولا دمیں برادرا کبر شاہ حسن تھے مگر حضرت نے سجادگی کے منصب پر شاہ حسین کو فائز کیا شاہ جلیل اشرف نے اپنے فرزند مثنیٰ میاں کے جبرے پر آثار ولایت دیکھے ہوں گے۔

چنانچے بیضیاافروز ستارہ آسان سجادگی پررونق فشاں ہوامٹنیٰ میاں نے اپنے کار ہائے نما یاں اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ سے بیر ثابت بھی کیا کہ واقعتاً حضرت ممدوح ہی اس منصب کے اہل ہیں دفتر کے اوقات میں بھی موقع بموقع کلمہ درود پڑھتے رہناتسبیج ساتھ رکھنا دفتر سے واپسی کے بعد مریدین ومعتقدین کی دل جوئی وحاجت روائی کرنانماز پنجاگانہ کے علاوہ تہجد اور حیاشت اور اشراق وغیرہ کی نمازیں خشوع وخضوع کےساتھے ادا کرنا ہرسال عمرہ ادا کرنا بار بارفریضۂ حج ادا کرنا اللہ کا خوف اوراس کے محبوب سے والہانہ عشق رکھنا دنیا کے مکروہات ولغویات سے پر ہیزمتنیٰ میاں کامعمول تھاوا قعہ یہ ہے کہ یہ سعادت ہرشخص کوحاصل نہیں ہوتی۔

میں تو یہاں تک کہوں گا کہ نٹی میاں نے اپنے جدامجد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی مسندروحانی کو وقار بخشااور جدكی اعلی وارفع روایات كایاس واحتر ام آخری دم تك ملحوظ خاطر ركھا۔

اب ذرامشیخیت کا دوسرارخ دیکھئے شیخ یا پیرکامشن رشدو ہدایت ہے مگر گنڈے تعویذ کی نفع بخش تجارت کی طرح پیری مریدی بھی ایک (brisk buisinss) ہوکررہ گئی لطا ئف انثر فی میں حضرت مخدوم انثرف جہانگیرسمنانی سے منقول ہے کہا گر کوئی پیراس ارادہ سے سفر پر نکلتا ہے کہ وہ کسب زر کے لئے جار ہاہے توتصور ہی حرام ہے رشد وہدایت کے بجائے زرکشی عقیدے کا استحصال مکر وفریب حرص و ہوس اوراس طرح کی سود درسود مذموم حرکات نام نہاد پیران عظام کا وطیر ہ ہےاور بیصورت حال *عرص*هٔ دراز سے جاری وساری ہے ذرا دنیا کے سب سے بڑے شاعر عارف باللہ خواجہ حافظ شیرازی کے چند اشعار ملاحظ فرمائیں۔جو پیروں کی ریا کاری اوران کے نمائشی زہدتقویٰ پر بھریورطنز ہے۔

در خرقہ لیے آلودگی است خوشا وقت قبائے کئے فروشاں بخون دخترر زحام راقصارت کرد پردهٔ بر سر صد عیب نهال می نوشم

مبوس جزلب معثوق و جام مئے حافظ کے دست زہد فروشاں خطاست بوسیدن امام شهر که سجاده بر کشیر بدوش خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست ولم زصومعه بگرفت وخرقه سالوس کجا است پیر مغان وشراب ناب کجا دورنه جائے اقبال کود کیھئے،

یبی شیخ حرم ہے جو چرا کرنے کھا تا ہے گلیم بوذر ودلق اویس و چادر زہراء قم باذن اللہ جو کہتے تھےوہ رخصت ہوئے خانقا ہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا ہر خرقۂ سالوس کے اندر ہے مہاجن

اس کے برعکس بہاستنائے چندمیرے برادرخردصوفی کباصفاانوارالمشائخ سیدشاہ انواراشرف مثنیٰ میاں الاشر فی البحیلانی علیہالرحمہ ظاہر باطن میں کیجائی واحدمثال ہیں۔

بے غرض بےلوٹ بے نیاز مکروفریب ریا کاری اور حرص وہوں سے دور، الیی سر برآ وردہ اور برگزیدہ شخصیت جس کولا کھوں نہیں کروڑ ول سلام شاید الیی ہی ذات ستودہ صفات کے لئے اقبال نے کہا ہے۔ شخصیت جس کولا کھوں نہیں کروڑ ول سلام شاید الیمی ہی ذات ستودہ صفات کے لئے اقبال نے کہا ہے۔ ہوا ہے گوتند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرد، درویش جس کوحق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ

ذاتی معاملات کے حوالے سے لکھ رہا ہوں کہ دوران ملازمت جوموٹی تنخواہ ان کو ملی تھی اس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت کچھ بھی نہ چھوڑ اسوائے صالح اولا دحد درجہ نیک نفس خاتون خانہ جن کی بزرگی و پارسائی کے چرچے ہمارے پورے خاندان میں ہیں اور بلا تفریق فکر و خیال ہر شخص نیک بی بی کوعزت واحتر ام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور فتی میاں کا سب سے بڑا کا رنامہ ان کے جانشین سید شاہ معین الدین اشرف کی اخلاقی تربیت اور روحانی تعلیم ہے جس کی وجہ سے اس نو جوان نے جانشین سید شاہ معین الدین اشرف کی اخلاقی تربیت اور روحانی تعلیم ہے جس کی وجہ سے اس نو جوان نے ایسے اوصاف جمیدہ کی جلوہ گری کی ہے جس سے باپ کے بعد بیٹے کی مسند مزین ہے دیکھئے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہاں بھی مسندروحانیت پر متمکن ہونے کا اعز از چھوٹی ہی اولا دکوحاصل ہے۔ مجاہدہ نفس تو بڑی کڑی منزل ہے ہی

مجاہدہ نفس تو بڑی کڑی منزل ہے یہ پرکشش دنیا عجائبات کا مظہر ہے ترغیبات نفسی توسلسلہ وارانسان کے دل ود ماغ پرانز انداز وخلل انداز ہوتی رہتی ہیں۔جسم روح ، دیدہ و دل اور خیر وشر کا تصادم نئے نئے رجحان کوجنم دیتا ہے بے ثبات دنیا میں اپنے دامن کواد نی ترین لغزش سے بھی یاک رکھنام عمولی مجاہدہ نہیں ہے۔

ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے

کثرتِ عبادت ہوادروغ گوئی بھی توعبادت بے مصروف بن کررہ جاتی ہے حضرت مثنیٰ میاں میں تقویٰ و پر ہیزگاری، عبادت اور تنبیح وصلوۃ وسلام کے ساتھ ساتھ ترک لذات اور نفسانیت کا بھی غلبہ تھا صادق القول بے ریا، بے نفس صابروشا کر پیکر تسلیم ورضا، حق گو، حق جو، حق پسند یخی مہمان نواز درویش، صفت حضرت مثنیٰ میاں دلوں پر حکمرانی کرتے تھے ان کا تابناک چہرہ گوا، کی دیتا کہ بیا اسلاف کے روشن ماضی کی بیش بہا اور منور کڑی ہیں اسی لئے مثنیٰ میاں اسم بامسمیٰ انوارا لمشائخ ہیں۔ پیران کرام تو اپنے لئے پوسٹر زبڑے بڑے القاب و آ داب کھواتے جب کہ ان کے اندر کی شخصیت اور القاب میں کوئی رابطہ ہے نہ تو تعلق مثنیٰ میاں نے خود اپنے لئے بڑے بڑے القاب وضع نہیں کئے مگر اپنی مہتم بالشان روحانی شخصیت کی وجہ سے ان کوفقراء کا سرتاج اور شاہوں کا شاہ کہنا بعیداز حقیقت نہ ہوگا۔

فقراء کے ہیں سب غلام تاج وسریر و سیاہ فقر ہیں پیروں کا پیر فقر ہے شاہوں کا شاہ

مثنی میاں کی زندگی محض رشد وہدایت دست بوسی تک محدود نہیں تھی وہ حال سے بے نیاز تھے نہ مستقبل سے وہ ایک فعال شخصیت کے مالک تھے بایں زندگی اور اس کے مسائل کے بار بے میں ایک مخصوص فکر، (vision) رکھتے تھے ان مسائل میں ان کا بھر پور (involvement) تھا ایسے رسم رواج کا نفوذ جومعا شرہ کے لئے سامان ہلاکت ہوانہیں جڑ سے اکھاڑنے کی انھوں نے کوشش کی غریب کڑیوں کی شادی بیاہ کا انتظام یا افلاس زدہ افراد کا کاروبار کھو لئے اور چلانے کا مشورہ نیز بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کی سعی اصلاح معاشرہ کی طرف ان کے مثبت اقدام تھے۔

مثنیٰ میاں نے محسوں کیا محض دنیاوی تعلیم سے ایک مؤثر شخصیت کی تعییر نہیں ہوتی اسی لئے انھوں نے دین تعلیم کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی بچوں میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا، حفظ کرنا قرات کرنامعنی اور مفہوم کے ساتھ قرآن سجھنا مثنیٰ میاں کی دلچیسی کا خاص محور تھا وہ دنیاوی تعلیم کے منکر نہ سخے بلکہ ان کا مقصد تھا کہ داہنے ہاتھ میں قرآن ہواور بائیس میں ساجی علوم یا سائنس کی کتاب، اسی مقصد کے تحت انہوں نے جا بجا مدر سے قائم کئے اور مسجدیں بنوائیں، خود اپنے وطن کا حال زار دیکھ کران کو خیال آیا کہ ایک مدرسہ اور اس سے ملحق ایک معجد غرباء کے محلے میں ہوچنا نچہ وصال سے چندسال قبل خیال آیا کہ ایک مدرسہ اور اس سے ملحق ایک معجد غرباء کے محلے میں ہوچنا نچہ وصال سے چندسال قبل وہاں بھی مسجد و مدرسہ قائم کیا اس سلسلہ میں سب سے بڑی دیا نت داری کی بات یہ ہے کہ رقم اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اخلاص پند منتظمین کے ہاتھ میں رکھنا پہند کیا مثنیٰ میاں کا خیال بی تھا کہ صرف دنیوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہوتو شخصیت نمو پزیر ہوتی ہے دینی تعلیم دنیا وآخرت میں کا مرانی کا باعث اگر دنیوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہوتو شخصیت میں اکائی ہوتی ہے۔

میرے ماموں سید محمد محد شاعظم ہند کہا کرتے تھے کہ وہ گوشہ نشین عابد جو ہمہ وقت مسجد میں مصروف عبادت رہتا ہے اس سے لاکھوں گنا بہتر اور اللہ کو پیند وہ شخص ہے جونماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتا ہو اور پھر دنیاوی امور میں منہمک ومشغول ہو جاتا ہو رزق حلال کمانا بیوی بچوں کا خیال کرنا پڑوسیوں کے حالت سے باخبر رہنا اور کار خیر کرنا بھی عبادت ہے اور دن رات کی سجدہ ریزی سے بہتر ہاس سے ملتی جلتی یہ بات لطائف اشر فی میں ہے۔مخدوم اشر ف جہا گیرسمنانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں درجہ قطبیت وغوشیت تک روزہ نماز سے نہیں پہنچا ہوں بلکہ مخلوق خدا کی خدمت سے، جو بندگان الہی میں درجہ قطبیت وغوشیت تک روزہ نماز سے نہیں پہنچا ہوں بلکہ مخلوق خدا کی خدمت سے، جو بندگان الہی میں درجہ قطبیت وغوشیت آنسو پو نچھتے اسے انہ بی میاں کسی بھی مسلمان کی تکلیف کو د کیو کر پریشان ہو جاتے زخم پر مرہم رکھتے آنسو پو نچھتے اسے اذبیت کی آئین سلاخوں سے بچاتے اس کی گریہ وزاری سے جاتے اور دامے درمے درمے سخنے مدد کرتے ۔فساد کے زمانہ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بے یار و معاونت کرتے بیتیموں محتاجوں مسکینوں کو سینے سے لگاتے یہی اللہ اور اس کے میں ڈال کر بے یار و معاونت کرتے بیتیموں محتاجوں مسکینوں کو سینے سے لگاتے یہی اللہ اور اس کے دیمی درمان کی مدافعت و معاونت کرتے بیتیموں محتاجوں مسکینوں کو سینے سے لگاتے یہی اللہ اور اس

رسول کی تعلیمات کا تقاضہ بھی ہے چنانچی میراوجدان کہتا ہے اور جسے تسلیم کرنے میں کم سے کم مجھ جیسے کو کوئی عار واعتراض نہیں کہ موصوف کی بس یہی مذکورہ خوبیاں اوراوصاف تھیں جو خدائے تعالی کو پہند آگئیں کہ مبارک ومسعود حرم پاک کی سرز مین پر بلا کرعمرہ جیسی عبادت اورا پنے گھر کے دیدار سے سرفراز کرکے عین رمضان اور سفر کے دوران دیا رحبیب سے قریب ترشہادت کا اعزاز بخشا اور جوار رحمت میں خاص جنت ابقیع شریف میں تا قیام قیامت آسود ہ خواب رہنے کی سعادت مرحمت فرمادی ،

طیبہ میں مرکے ٹھنڈے چلے جاؤ آئکھیں بند سیرھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے

مٹنیٰ میاں کے چہرے پرجونور یا جو چبکتھی وہ باطن کی صفائی کے بغیر ناممکن ہے مخدوم سمنانی کی روایات وتعلیمات کا پاسدار سیدنا شاہ جلیل اشرف نجیب الطرفین سیداور اولا دعلی رضی اللہ تعالی عنہ تھے سبحان اللّٰہ کیانسبت اور کیا مرتبہ ہے۔

> دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی ہوجس کی فقیری میں بوئے اسداللہی

میں جب ملازمت سے سبکدوش ہوا تو متعدد بارفون پر کہا کہ امین بھائی اب مبئی آ ہے اور پچھدین کی خدمت کیجے میں جانتا ہوں ثواب طاعت وزاہد کا مصداق بنار ہا۔ آخرسفر حج کے موقع پر بھی مجھ ناچیز کو یاد کیا مجھ سے بس چند ملاقتیں رہیں اوروہ بھی تشنہ تھیل ۔

روئے گل سیرندیدیم و بہار آخر شد

## وہ رحمت کی کرن چھوٹی سویرا ہونے والا ہے

ازقلم :مشهورشاعروصحافی اورمحقق جناب شمیم طارق صاحب

انگریزی میں ایک کہاوت ہے۔''انجام بھلاتوسب بھلا''

اوراس کہاوت کااطلاق انسان کے پچھ خاص کا موں اور منصبوں پر بھی ہوتا ہے اور مجموعی طور پراس کی دنیوی زندگی پر بھی ہے جس کااختتا م اُخروی زندگی کی ابتداء ہے لیکن مومن وسلم کے لئے'' انجام بھلا توسب بھلا'' کا مطلب شہادت ومغفرت یاوہ موت ہے جس کے لئے بیدعاتلقین کی گئیں ہیں،

اللهم ارزقني في سبيلك واجعلي موتى ببلدرسولك،

اےاللہ! مجھےا پینے راستے میں شہادت نصیب فر مااور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں مجھےموت دے۔

شہزادہ شاہ سمناں سیدانوارا شرف عرف مثنیٰ میاں الاشر فی البحیلانی علیہ الرحمہ کی خوش نصیبی ہے کہ انھوں نے فعال وبافیض زندگی پائی اور قابل رشک موت بھی ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کی برکتوں سے مالا مال ہوکر مدینہ منورہ کی راہ میں شہادت اور پھر تا قیامت امیرالمونین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائینتی مستقل استراحت ان کے حق میں رب کا نئات کاوہ انعام ہے جس کی تمنا تو سبجی کرتے ہیں نصیب کسی کو ہوتا ہے میراحسن طن ہے کہوہ جس اکرام واعز از سے نواز سے گئے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان کے قلب ونظر کی صاف گوئی کا نتیجہ ہے نجابت و شرافت کے علاوہ صفائی اور صاف گوئی میں بھی وہو صف تھا جس کے سبب میرااان کی مجلس میں بیٹھنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ بھی لمجے لمجے کی سیاست کی خبرر کھتے سے گفتگو شروع ہوتی تو معیشت و معاشر ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی نفسیات کے ہر پہلو پر گفتگو ہوتی، تاریخ کے کئی ایسے باب دہرائے جاتے ہیں جن پروفت کی گرد پڑ بھی ہے اور گفتگو کا اختتام ہمیشہ اس عزم پر ہوتا ہے۔انشاء اللہ

بہاریں ساتھ لائیں گے اگر لوٹے بیاباں سے

کم وبیش ۲۰ ربرس پہلے میری ان کی ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی اور اس تقریب میں ہی ایک ملانے والا یہ کہہ کر مجھے ان کے پاس لے گیا کہ'' آؤٹمہیں ایک پوسٹ گریجویٹ پیرسے ملاتے ہیں'' قریب جا کرسلام کیا تعارف ہوا۔ دو چار بارگھر گیا اور پھر رسی تعلق ذہنی قلبی تعلق میں بدلتا گیا وہ ایک عصری دانش کدہ (ککھنو یو نیورسٹی) کے تعلیم یا فتہ اور ایک ایسی خانقاہ کے تربیت یا فتہ تھے جس کے اولین مسند نشین قدوۃ الواصلین سید السالکین تا جدار روحانیت حضرت غوث العالم سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشا ہیت پر فقیری کو ترجیح دی تھی۔

قرآن کیم (سورہ جمعہ) کی اس تلقین کے پیش نظر کہ'' وہ لوگ جھیں تورات دی گئی اور انہوں نے اس پرعمل نہیں کیا اس کی مثال اس گرھے گئی ہے جس پر کتابیں لدی ہوتی ہیں' خانقا ہیں یوں بھی اس تربیتی نظام کی حامل ہوتی ہے۔عوام کو اخلاق کا درس کتابوں سے نہیں عمل سے دیا جاتا ہے۔اسی لئے نظام الدین محبوب الہی فرمایا کرتے تھے علماء جو کچھ زبان سے کہتے ہیں مشائخ اسے عمل میں دکھاتے ہیں۔ دوسر کے لفظوں میں علماء مکارم اخلاق سے واقف ہیں اور مشائخ وصوفیاء اس کے حامل'' فوائدا لفوائد'' میں کہا بوعلی سینا ابوسعید الخیر سے ملئے آئے اور جب مل کر چلے گئے تو کسی نے بوچھا کہ ان کے بالم کارم اخلاق سے عاری رہے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شخ ابوسعید الخیری نے کہا مکارم اخلاق ندار دیعنی مکارم اخلاق سے عاری ہیں یو الگ بات ہے اس زمانے میں خانقا ہیں یا تو ختم ہو چکی ہیں یا تعویذ فروشی اور بے ملی کا مرکز بن کررہ ہیں یو الل نے جن سے ہیز اری کا اظہار کیا تھا۔

الله میں مدرسه و خانقاه سے غمناک نه زندگی نه حرارت نه معرفت نه نگاه یااس لفظ کومنفی معنی میں استعمال کیا تھا۔

پخته تر کر دو مزاج خانقابی میں اسے

لیکن ایک زمانہ تھا یہی خانقا ہیں آ دم گری اور انسان سازی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوا کرتی تھیں مثنیٰ میاں خانقاہ کے تربیت یا فتہ تھے انھوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کسی جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں انھیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیوں کہ مدارس دینیہ میں جوعلوم پڑھائے جاتے ہیں ان میں تفسیر، احدیث اور فقہ کی تعلیم کے انتظامات توعمو ما تمام اہم مذہبی خانوا دوں کی چہار دیواریوں میں ہی ہوتے سخے اس کے علاوہ مدارس میں پڑھا جانے والے علوم میں بیشتر مثلا نظریات مباحث اشکال صرف نحو وقواعد تاویل کلام وغیرہ کو اہل علم نے علم کا ظاہر اور صوفیا نے حجاب قرار دیا ہے علم کا باطن وہ ہے جس کو صوفیاء شق کہتے ہیں عشق ہی دین کی روح اساس اور غایت ہے عشق ہی نے امام غزالی کو بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی مسند شینی سے مستعفی ہونے اور راہ سلوک میں قدم رکھنے کی ترغیب دی تھی اور وہ عشق کا سر چڑھ کر بولنے والا جادو تھا جس نے اقبال سے کہلوایا تھا۔

جب عشق سکھا تا ہے آ داب خود آ گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

مٹنی میاں علیہ الرحمہ اس خانقا ہی نظام کے پروردہ تھے جس کا حاصل عشق ہے عشق ومنزل و کیفیت تک پہنچاتے ہیں یہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کی بنیادی اجزاء چار ہیں چونکہ بہمیت انسان کی فطرت و جبلت میں شامل ہے جوموقع ملتے ہی وار کرتی ہے اس لئے خانقا ہی نظام تربیت میں سب سے پہلا وارنفس پر ہی کیا جاتا ہے کڑی ریاضتیں اورمجاہدے تجویز کئے جاتے ہیں۔

(۲) ترک دنیااس نصاب کا دوسرامضمون ہے کیکن غلوکرنے والوں نے اس مضمون کو کچھ سے کچھ کر دیا ہے محبوب الہی کا ارشاد ہے ترک دنیا ہے ہے کہ کھائے پینے اور کھلائے بلائے ، پہنے بہنائے اپنی اور دوسروں کی ضرورتوں پرخرچ کرے مگر جمع کر کے نہیں رکھے ایک اور موقع پر فر مایا دنیا تین طرح کی ہوتی ہے ایک توصورت کے اعتبار سے بھی دنیا ہے اور معنی کے اعتبار سے مثلا اضلاص کے جمع کرنا دوسری صورت کے اعتبار سے بھی دنیا نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی نہیں مثلا اضلاص کے ساتھ عبادت کرنا اور تیسری صورت کے اعتبار سے تو دنیا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے دنیا نہیں ہے مثلا مثلا اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا اور تیسری صورت کے اعتبار سے تو دنیا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے دنیا نہیں ہے مثلا انہا تو کہ دنیا تھے کہ دنیا کہا نے میں اتنا اندھانہ ہوجائے کہ حلال وحرام کی تمیز ختم ہوجائے ترک دنیا ہی کے حمن میں ترک عقبیٰ کا بھی ذکر آتا ہے اندھانہ ہوجائے کہ حلال وحرام کی تمیز ختم ہوجائے ترک دنیا ہی کے حمن میں ترک عقبیٰ کا بھی ذکر آتا ہے

اوراس کامفہوم یہ ہےاللہ کی عبادت خوف اور لا کچ کے بغیر صرف اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے کی جائے۔
(۳) روح عبادات خانقا ہی نصاب کا تیسرامضمون ہے اس میں سکھایا جاتا ہے کہ نماز کی روح حضور قلب ہے ز کو ق فقیرول اور درویشول پر فرض ہی کہاں ہوتی ہے اسکے باوجودان کا سارا مال فی سبیل اللہ ہے۔ بابا فیرید گنج شکرعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہز کو ق تین طرح کی ہے۔

(۱)ز کو ۃ شریعت بیہ ہے چالیس رو پئے میں سے ایک روپیہاللّٰد کی راہ میں اس کے ستحق بندوں کو دے دیا جائے۔

(۲) زکوة طریقت بیہ کہ ایک روپیہ خودر کھ کر باقی راہ خدامیں خرچ کردے۔

(m)ز کو ة حقیقت پیرے کہ جو کچھ ہے سبراہ خدامیں خرچ کردے۔

(۴) خدمت خلق خانقائی نصاب کا چوتھ مضمون ہے اس مضمون کے تعلیم دی جاتی تھی کہ اللہ کے بندوں کی خبر گیری اور دادری کر واللہ خوش رہے گا ایک موقع پر محبوب الہی خواج نظام الدین اولیاء نے فرما یا کہ جتناغم واندوہ مجھے ہے شاید ہی کسی دوسر ہے کو ہو کیونکہ اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور رنج میں بیان کرتے ہیں کہ سارے رنج میرے دل میں ساجاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہزاروں ایسے واقعات ہیں جوصوفیاء کی خبر گیری اور داوری کی صفات کی سند کے طور پر پیش کئے جاسکتے ہیں زمانہ بدلتا گیا ذاتی تدن نے خانقائی تہذیب و تربیت کے نظام کو تقریبا ملیا میٹ کردیا اس کے باوجود ایسے افرادا شخاص آئے بھی مل جاتے ہیں جن کی گفتگوس کریا جن کے پاس بیٹھ کردل کوزندگی و تا بندگی کا احساس ہوتا ہے۔ بھی مل جاتے ہیں جن کی گفتگوس کریا جن کے پاس بیٹھ کردل کوزندگی و تا بندگی کا احساس ہوتا ہے۔ بھی میں بوئی تھی اور وہ اس مثنیٰ میاں نے ڈگر یاں تو یو نیورٹی میں لی تھیں لیکن ان کی تربیت خانقاہ میں ہوئی تھی اور وہ اس منہذیب کے نہیں اس کیفیت کے نمائندہ شے جو اہل اللہ کی میراث ربی ان کے پاس علماء اور سیاست دانوں کی آمدورفت بہت بعد میں شروع ہوئی ان کی بے بناہ قائدان اور نظمی صلاحیتوں کا ظہور بھی ۹۰ دانوں کی آمدورفت بہت بعد میں شروع ہوئی ان کی بیاہ قائدانہ اور نظمی معمولات کے ساتھ وقت نکال کر عام لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کو کوشش کیا کرتے تھان کے پاس آنے والے دم کئے ہوئے تیل اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کو کوشش کیا کرتے تھان کے پاس آنے والے دم کئے ہوئے تیل اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کو کوشش کیا کرتے تھان کے پاس آنے والے دم کئے ہوئے تیل اور

دم کئے ہوئی یانی کے ساتھ بہت کچھ لیکر جایا کرتے تھے <mark>97 ہ</mark>ے، **97 ہے، کے ف**سادات اور بم دھا کوں کے مشکل ترین دور میں انہوں نے اپنی ذاتی رسوخ سے بہت سےلوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے بچایا تھااور جوکسی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے تھےانھیں ان پریشانیوں سے نجات دلانے میں مدد دی تھی پریشانیوں سے نجات دلانے میں انکے یہاں اپنے پرائے کی قید بھی نہیں تھی اگر آنھیں سمجھ میں آ جا تا کہآ دمی بےقصور ہےتو اس کی مدد کرنے میںمستعدی کا مظاہر ہ کرتے تھےصوفیاءخصوصاً مشائخ چشت کامعمول رہا کہ وہ ضرورت مندوں کی اور عام لوگوں سے ان کا مذہب ومسلک نہیں یو چھتے تھے بلکه ندی پیڑ اورسورج کی طرح سب کو یانی حی*ھاؤں اور روشنی اور حرارت دیا کرتے تھے* اسی طرح اختلاف کی بات آتی تواس طرح فیصله کرتے کی انسانیت کی آفاقی قدر کی بالادستی قائم رہے۔ مثنیٰ میاں کے مزاج وشخصیت بران صفات کاعکس پڑا تھااس مسئلہ میں ایک اہم واقعہ میرے حافظے میں ہے۔ایک روزان کا فون آیا کہ بیٹاکل گیارہ بیجتم آ جانامیں ونت پر پہنچا تومعلوم ہوا کہ د لی سے پچھ الوگ آئے ہوئے ہیں کچھ دیر بعد وہ لوگ آبھی گئے اور بات شروع ہوئی تو فساد اور بم دھا کوں سے ہوتی ہوئی کچھآ گے بڑھی ایک صاحب نے یو چھ لیا کی حضرت تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی میں کیا فرق ہے۔ مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کا مسلک چھیا ہوانہیں تھا ان سے بیسوال پو چھنے کا مقصد صرف بیرتھا کہ مسلمانوں کےمسلکی اختلاف کوانھیں کے ذریعہ ہوا دیکر فائدہ اٹھا یا جائے تا کہ حکومت کی زیاد تیوں کے خلاف مسلمان متحد ہوکر جواحتیاج کررہے ہیں اس میں دراڑ پڑ جائے حضرت سمجھ گئے اور میری طرف د کیھنے لگے پھر میں نے کہاان میں کوئی فرق نہیں ہے جو کھچڑی کے شیدائی ہیں وہ تبلیغی جماعت میں ہیں اور جنھیں کھچڑازیا دہ پیند ہے وہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں سوال یو چھنے والے بھی بہت شاطر تھے ایک اورسوال داغ دیا، که آپ کیا پسند کرتے ہیں میں نے بھی تر کی بہتر کی جواب دیا کہ میں نہ کھچڑی نہ کھچڑا میں بریانی والا ہوں اورحضرت بھی یہی پیند کرتے ہیں قہقہہ بلند ہوااس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ۔ فتنہ ٹال دیاان کے جانے کے بعد موصوف نے بہت دیر تک دعا <sup>نمی</sup>ں دیں اور کہا کہ میں متشد قسم کاسنی

ہوں لیکن کوئی یہ چاہے کہ میری بیان یا شکایت کی بنیاد پر کسی اور مسلک کے ماننے والے کے لئے مصیبت کھڑی کرتے تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دو نگا۔

ان کی صاف گوئی اور جرائت و بے باکی کے اور بھی کئی واقعات ہیں ہماری بدشمتی یہ ہے کہ ہم جماعت مسلکی تعصب کی بنیاد پر برے سے برے شخص کو ولی صفت ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں اور اختلاف مسلک کے سبب دوسروں کے انسان ہونے اور انسانوں جیساحت پانے کے بھی منکر ہوجاتے ہیں لیکن مثنیٰ میاں صاحب اپنوں کے بھی بارے میں اسنے صاف گوواقع ہوئے تھے کہ بہت سے مولوی صاحبان ان کے سامنے آنے اور گفتگو کرنے سے کتر اتے تھے شروع میں ان کے خلاف صف بندی اور حصار بندی کی کوشش بھی ہوئی لیکن بعد میں ایسا کرنے والوں کو اپنی اوقات معلوم ہوگئی اور وہ ان کی مجلس میں سعادت مندانہ حاضری دینے گئے۔

اللہ نے اقبال بلند کیا تھااس لئے وقت کے ساتھ وہ ملت اور جماعت کی ضرورت بھی بنتے گئے علاء کے گروہ میں معاملہ فہمی کی ساتھ انگریز دانی کے تحت وہ ممتاز تھے اس لئے جب بھی جماعت اور مسلک کی ترجمانی کی ضرورت پیش آتی لوگوں کی نظرانتخاب آپ ہی پر پڑتی اور اللہ رب العزت نے آپ کو جوغیر معمولی قائد انہ صلاحیت عطا کی تھی اس کے سبب اس ذمہ داری کو نہایت ہی خوبی اورخوش اسلوبی سے انجام دیتے بعض اوقات وہ اتنی جرائت کا مظاہرہ کرجاتے کہ دل سے آواز آتی کہ تائید غیبی کے بغیر سے جرائے نہیں ہوسکتی۔

انجمن اسلام میں ایک بڑا اجتماع تھا شکر اچاریہ جی تشریف لائے ہوئے تھے جو ہندوقوم کے مذہبی سر براہ ہیں ان کی تقریر کے دوران اذان شروع ہوگئ مثنی میاں صاحب نے فورا ٹوک دیا کہ رک جائیں این تقریر اذان کے بعد پوری سیجئے گا دوسر ہے موقع پر بھی ان کی جرائت مندی کے ساتھ ہوش مندی کی مثالیں ملتی ہیں اللہ نے انہیں بیقوت عطاکی تھی کی مخاطب کی نیت بھانپ کراس کے سوالوں کا جواب دیتے تھے متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وہ اگر آج حیات ہوتے تو ان علمائے کرام سے اپنی بیزاری کا

اظہار کرتے جو صحافیوں سے تفریحاً یا شرار تا پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دیکر ذرائع ابلاغ میں مسلمانوں کی مذہبی قیادت کے مسنح کا باعث بنے ہوئے ہیں ان کواس حقیقت کا بہت شدیدا حساس تھا کہ مغربی ذرائع ابلاغ اور پس پردہ کا م کرنے والی تحریکوں نے مسلمانوں کے لئے جوآ زمائشیں پیدا کی ہیں عربی مدارس کے طلبہ ان کے اثر ات زائل کرنے سے قاصر ہیں اس مسئلہ پر گفتگو شروع ہوتی تو وہ مدارس کی تاریخ اور ان کے نصاب پر بھی گفتگو کرتے جامعہ از ہر کے متعلق وہ زیادہ سے زیادہ معلومات ماسل کرنے میں کوشاں رہتے تھے علمائے مصر کے اعتقاد اور معمولات کو جانئے میں بڑی دلچیسی رکھتے میں ان سے کہتا کہ لباس وضع قطع اور دیگر معاشرتی امور سے متعلق علمائے از ہر کے فقاو کی اور معمولات کو ہندوستان میں تسلیم کرلیا جائے تو مجھ جیسے لوگوں کے لئے بڑی گئج آشیں نکل سکتی ہیں ممکن ہے معمولات کو ہندوستان میں تسلیم کرلیا جائے تو مجھ جیسے لوگوں کے لئے بڑی گئج آشیں نکل سکتی ہیں ممکن ہے محمولات کو ہندوستان میں تسلیم کرلیا جائے تو مجھ جیسے لوگوں کے لئے بڑی گئج آشیں نکل سکتی ہیں ممکن ہے محمولات کو ہندوستان میں تسلیم کرلیا جائے تو مجھ جیسے لوگوں کے لئے بڑی گئج آشیں نکل سکتی ہیں ممکن ہو تھوڑی دیر کے لئے مجلس قبقہہذار ہوجاتی ۔

انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے صاحبزادہ حضرت مولانا سید معین الدین اشرف معین میاں صاحب الاشر فی الجیلانی جواس وقت آپ کے خلیفہ اور جانشین ہیں جامعہ از ہر میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اللہ کو منظور نہیں تھا آپ کے اچا نک بزم ہستی سے اُٹھ جانے کے سبب حضرت مولانا سید معین الدین اشرف عرف معین میاں صاحب الاشر فی الجیلانی جامعہ از ہر تو نہ جا سکے لیکن ان احساسات کی اہمیت اب بھی برقر ارہے جن کے تحت انھوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لئے جامعہ از ہر کا انتخاب کیا تھا جو عالم اسلام کا سب سے اہم اور قدیم ہی نہیں روشن خیال دینی مذہبی ادارہ بھی ہے۔

ہندوستان کے موجودہ ماحول میں بھی علم دین کی اشاعت کے سلسلہ میں ان کا ایک خاص تصور تھا وہ علم کے جامعیت اور تنوع کے ساتھ اس کی معنویت کے قائل تھے تا کہ مدارس اور جامعات سے فارغ ہونے والی شخصیت کی نشوونما ہو سکے جس کی واقعی زمانہ کوضر ورت ہے اس مقصد کے لئے انھوں نے تین مرحلوں کا تعین کیا تھا۔ پہلےمر حلے میں مدارس کا قیام عمل میں لا ناتھااورالحمداللّٰدانہوں نے اس سلسلہ میں تنہا جو پیش رفت کی وہ ایک مثال ہے۔

(۱) دارلعلوم اشر فیم نیم بیب نواز ممبراتهانه، جامعه قا در بیا شرفیم بنی، مدرسه کنیزان فاطمة الزهراا مرت گرمبرا، دارالعلوم قا در بیا شرفیه بنی از در بیا شرفیه بنی به الزهراا مرت گرمبرا، دارالعلوم قا در بیا شرفیه شروی تا بیرگونده، مدرسه اشرفیه قا در بیسکهاری ضلع امبیدگرنگر، دارالعلوم مخدوم سمنانی گورکھپور، مدرسه معینیه اشرفیه کوسه ممبرا تھانه اور سید مخدوم اشرفیه سین کا قیام اور وجودان کی تعمیری اور تنظیمی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔

(۲) دوسرے مرحلے پران کی خواہش مدارس اور جامعات کے طلبہ کا تین روزہ کیمپ رکھنا چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں طلبہ کے ساتھ رہوں اور ان کی با تیں سنوں ، انھیں مسلکی اور ملی مسائل کے علاوہ تعلیم کے موجودہ رجحانات ہے آگاہ کروں اور بیسلسلہ چلتارہے۔

(۳) تیسرے مرحلے پران کی خواہش مدارس وجامعات کے موجودہ نصاب کا ازسر نو جائزہ لینے کی تھی اس لئے وہ علاء اور عصری دانش کدے سے فارغ ہونے والوں سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بڑاصبر طلب کام تھا وقت نے بھی مہلت نہیں دی مگرانہوں نے جن دینی تعلیمی اداروں کی بنیا در کھی وہ آج بھول پھل رہے ہیں البتہ اس تعلیمی بصیرت کو عام کرنے کی ضرورت اب بھی ہے جس کو ملی شکل دینے کی ابتداء توانہوں نے کردی تھی انجام کونہیں پہنچا سکتے تھے۔

ان کے پیش نظرایک اور مسئلہ تھا وہ یہ کہ بعض لوگ محض اپنی وضع قطع ، جماعتی نسبت یا مدارس سے نسبت کے سبب مولا نا اور مولوی مشہور ہوجاتے ہیں وہ مولا نا مولوی نہیں ہوتے مگر دوسروں کو انھیں مولا نا کہنے میں تر دد ہوتا ہے نہ انھیں کہلانے میں ، مگر مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ اس روش کے سخت خلاف تھے۔ ایک روز رات میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تو تنہا بیٹھے ہوئے تھے کچھ غصے کی کیفیت بھی تھی ہو چھنے پر کہنے لگے کہ کیا بتاؤ میاں! عجب حال ہے میں کچھ مدارس کی سرپرستی کرتا ہوں ابھی کچھ لوگ آئے تھے اور رائے بیش کررہے تھے کہ مجھے عالم کی سند سے نوازیں۔ اس قسم کی غیرا خلاقی پیشکش کرتے ہوئے اور رائے بیش کررہے تھے کہ مجھے عالم کی سند سے نوازیں۔ اس قسم کی غیرا خلاقی پیشکش کرتے ہوئے

لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی میاں میں تو ان لوگوں کے نام کے ساتھ بھی لفظ مولوی ، مولا نا لکھنے کے خلاف ہوں جو مدارس میں داخلہ لیتے ہیں ، چند برس پڑھتے بھی ہیں مگر درس نظامی کی تکمیل نہیں کرتے یا جنھیں حدیث میں سند نہیں ملتی ، فرضی سند کی قطعی گنجائش نہیں ہے چاہے فرضی کا نام اعزازی ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے ۔ تعلیم اور نصاب ہی کے سلسلہ میں بید ذکر بھی ضروری ہے کہ جب موصوف عراقی حکومت کی دعوت میں علماء کرام کے ساتھ بغداد پہنچے اور مختلف مواقع پر حکومت کے نمائندوں اور عوام سے گفتگو کی ضرورت بیش آئی تو آئیس محسوس ہوا کہ ہمارے علماء کی عرب میں کار آمز نہیں ہے چنا نچے افھوں نے بمبئی واپس آئے تو تعد فیصلہ کیا کہ اینے قائم کر دہ مدارس میں ایسا نصاب پڑھانے کا انتظام کریں گے جس کو یو ھے کے بعد عربوں کی طرح عربی ہولئے اور لکھنے میں مہارت پیدا ہوجائے۔

جمبئی میں عالموں اور تعویذ فروشوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ان میں ایسے بھی ہیں جن کے ایمان
کا ٹھکا نہیں ہے مگر ان کی روزی عملیات سے چاتی ہے اور خوب چاتی ہے۔ موصوف اس رجحان کے سخت
شاکی شخصاور بازاری عاملوں اور تعویذ فروشوں کو کھری کھری سنانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی عقل پر
بھی ماتم کیا کرتے تھے جو ایسے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ضعیف الاعتقادی میں جولطیف فرق
ہے اس کا اندازہ انکی گفتگو اور تلقین سے ہوتا ہے دعاء تعویذ میں بھی ایک واضح ککیر تھینچ دیتے تھے اس کے
آگے مت بڑھنا اس میں قباحت ہے۔

مثنی میاں علیہ الرحمہ ان لوگوں کی بھی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے جوخود کونمایاں کرنے کے لئے کہیں اور کسی کے خلاف کچھ بھی بول دیتے ہیں ان کا کہنا تھا جوملت کی رسوائی کا اصل سبب ایسے ہی لوگ ہیں ان میں بیشتر عقل سے کورے یا پولس کے مخبر ہیں بیادھر کی بات ادھر ،ادھر کی بات ادھر کر کے سوائے انتشار بیدا کرنے اور وقت ضائع کرنے کے پچھ نہیں کرتے اس کے علاوہ بیلوگ ملت کی بدنا می اور تباہی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ملت پر جب بھی کوئی بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے پس پشت ان کی کوئی کا رستانی ضرور رہی ہے لہذا ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے اگر ان سے عدم تو جہی برتی گئی یا آئیس پوری جرائت سے الگ تھلگ نہیں کیا گیا تو اس کا خمیازہ پوری ملت کو جھگتنا پڑے گا۔

نہیں حاصل ہوسکا جوآپ کوحاصل ہوا۔

### عاشق صادق کا پیکرخا کی منور ہوا

ازقلم:حضرت علامه دمولا نامجم عمرصوفی صاحب خلیفه حضورشه پیدراه مدینه خطیب دامام سن حسینی اشر فی مسجد، ورلی به ناظم اعلیٰ جامعه قا در بیرا شرفیم بنی میرے پیرومرشد،مرکزعقیدت،حضورشہیدراہ مدینہ کی بیشان تھی کہ جب آپ باحیات تھے۔تو ا کثر آپ کے ارد گرد نیاز مندوں،عقیدت مندوں اور جانثاروں کا ہجوم لگا رہتا۔ آپ کے مریدین، متوسلین، متعلقین کے دلوں میں انتہائی احتر ام اور کافی عقیدت ومحبت جاگزیں تھی۔ جب کسی محفل یامجلس، میں جاتے پروانے کی طرح لوگ آپ پرٹوٹ پڑتے۔آپ کی شریں کلامی، میٹھے بول، اخلاقی بلندی اور حسن عمل، سے ہزاروں، لاکھوں آپ کے شیدا ہو گئے۔افسوس کہ میرے مرشد آج میری آئکھوں سے اوجھل اور ہمارے درمیان نہ رہے۔مگر پھر بھی آپ کی شہادت، آپ کی یاد آپ کی محبت، ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ بیہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ سے محبت اور خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے جلووں میں نہانے کا موقع ملا۔ آج بھی آپ کے عاشقوں کی بھی تعداد کم نہیں۔ کتنے ہیں جوغا ئبانه طورپر آپ کی محبت میں فنااور جاہت میں گرفتار ہیں ۔ بعد شہادت بھی جاہت ،اخلاص والفت و محبت میں سوائے اضافے کے کوئی کمی نہیں آئی۔ جہاں اورجس سمت دیکھئے آپ کے چاہنے والوں کا حلقہ موجود ہے۔آپ کےمحاس اورمحامد کا چرچہ عام ہے۔ ہند و بیرون ہند، دنیا کےمختلف مما لک میں آپ کے نام پر جان چھڑ کنے والے اور محبت کا دم بھرنے والے یائے جاتے ہیں۔ شہیدراہ مدینہ کی بیعظمت وشان ہے کہ مدینہ منورہ کی سرز مین پراب تک کسی ہندوستانی کووہ شرف

دینی خدمات کے صلہ میں آپ کے جدامجد نے نوازا کہ قیامت تک کے لئے ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان جنت البقیع شریف میں حضرت عثان غنی رضی اللّٰدعنہ کے یائنتی اوراینے قرب وجوار رحمت میں جگہ عطافر مائی۔آپ کوعوام واخواص میں بڑی قبولیت حاصل ہوئی آپ شہرت وناموری کی باندی پر پہونج گئے۔آپ نے ایک ہے، کیےمومن کی حیثیت سے زندگی گذار کی اور نیکیوں کی راہ پر ہمیشہ گامزن رہے۔اعلی درجہ کی سیاسی بصیرت رکھتے تھے۔سیاست کے نشیب وفر از اور اس کے اتارو چڑھاؤ سے نا بلزنہیں تھے۔ بلکہ خوب اچھی طرح سے واقف تھے۔آپ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ سیاست وانوں اور سیاست کاروں سے کیسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہئے۔آپ غریبوں اور مختاجوں کی ضرور تیں پوری کرتے رہتے تھے۔اور ان کی حاجت روائی میں پیش پیش پیش حیش رہتے۔اس لئے بہت سے لوگ ان کے او پر گرویدہ ہو کر جاں نثار انہ طور پر فدا تھے۔ یقیناً بیا سیاوصف ہے جس کی بناء پر عوامی قبولیت حاصل ہوتی گرویدہ ہو کر جاں نثار انہ طور پر فدا تھے۔ یقیناً بیا سیاوصف ہے جس کی بناء پر عوامی قبولیت حاصل ہوتی ہے۔آپ کا دل خلوص ایمان سے لبر پر تھا۔آپ سے ریا کاری کا منحوس سامیہ کوسوں دور تھا۔آپ دل ورماغ دونوں حیثیت سے ایمان و نیکی کے جذبے کے ساتھ زندگی گذار نے کے عادی تھے۔ مظلوموں کی فریادرتی،غریبوں کی غمساری، بیٹیموں کی پشت پناہی اور مسکینوں کی دشکیری آپ کا وصف متاز تھا۔آپ بہت شریب کلام واقع تھے۔آپ کے انداز کلام میں بلاکی تا ثیر ہوتی تھی۔ جو دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی اور ذبمن وفکر کومتا شرکئے بغیز نہیں رہتی تھی۔

انداز گفتگو محبتانہ اور نصیحتانہ ہوتا۔ آپ کے الفاظ تیرونشتر نہیں ہوتے۔ بلکہ ان میں گل سرسبدی خوشبو ہوتی۔ جس کی خوشبو سے مشام جال معطر ہوجا تا۔ اور سننے والا آپ کے اوپر وارفتہ اور شیدا ہوجا تا تفا۔ آپ کے بند وموعظت میں خلوص وللہیت کی جھلکیاں صاف نظر آتی تھیں۔ آپ نے بھی کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جواس کے آگینے دل کویاش یاش کردے۔

آپ مدارس کے طلبہ سے غایت درجہ شفقت ومحبت فرماتے تھے۔اوران کے مستقبل کو تا بناک بنانے کے سلسلہ میں ہمیشہ شفکر رہا کرتے تھے۔میر سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج سید شاہ انوارا شرف عرف مثنی میاں شہیدراہ مدینہ دحمۃ اللّہ علیہ کواس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً • ۲ رسال کاعرصہ گذر چکا ہے۔ لیکن آج بھی جب ان کانام آتا ہے تو وہ مشفق ومہر باں نورانی چہرہ نظروں کے سامنے اُ بھر آتا ہے اور دل میں تھیس ہی اُٹھتی ہے۔ کہ اب ہم اس کرم فر ما سابیہ سے ظاہری طور پرمحروم ہو چکے ہیں مگر وہ پُر وقار، و پرانوارر خِ زیبا کی شعائیں اوران کی روحانیت آج بھی چاہنے والوں کومستنیر کئے ہوئے ہے۔ آج بھی میں اپنے آپ کوان کے فیوض و برکات سے مالا مال سمجھتا ہوں۔

وہ منتظم وبااختیار شخصیت کہ جن کے ایک اعلان پر امت مسلمہ منفق ومتحد ہوجایا کرتی ،ارباب حکومت کو بھی جن کے آگے گئے پر مجبور ہوتے دیکھا گیا،ان کے مطالبات بھی بھی اپنے لئے ہمیں ہوتے وہ صرف اور صرف قوم مسلم اور انصاف کے طلب گاروں کے لئے کمر بستدر ہاکرتے تھے اور بھی کسی کے رعب کاان پرکوئی اثر نہیں پڑتا تھا،ان کی بیدیدہ دلیری ہمیں اسلام کی عظمت رفتہ کی یا دولا یا کرتی تھی۔

ان کی جدوجہد سے مدارس اہل سنت میں قدیم وجدید کا تعلیمی مزاج پیدا ہوا اور آپ کی رہنمائی میں ہندوستان بھر کے مدارس اہل سنت میں قدیم اور جدیدیت کی ایک نئی تحریک چھڑ گئی اور اس تعلیمی تحریک شروعات آپ نے اپنے مدارس سے کی اور اس کے ساتھ ہندوستان بھر میں آپ نے انسانیت واخلاق و بھائی چارگی کا ایساد یا جلایا کہ ہرمذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ پروانے کی طرح اس شمع کے اردگر دمنڈ لانے لگے۔ حضور مثنیٰ میاں کی شرکت ہرجاسہ اور اچھے کام میں لازم تصور کیا جانے لگا، آپ اپنے مریدوں اور چاہئے والوں کو اپنے ارشا دات و تزکیہ کے کلمات سے ایک اچھا عابد، ایک اچھا عاشق رسول اور عمدہ انسان بنانے کی بھر پورکوشش کیا کرتے تھے۔

بے شارخوبیوں کی وجہ سے آپ بہت جلد کشور قیادت پر تخت نشیں ہوئے ،خلق خدا کو قیادت و سیادت سے سیراب کرنے گئے۔ فیاضی وسخاوت ور نہ میں ملی تھی۔ آپ منکسرالمز اج اور حلیم الطبع تھے۔ فخر و کبر سے آپ کا دامن مبرہ ومنزہ تھا۔ پوری زندگی خدمت خلق اور قوم میں تعلیم کو عام کیلئے وقف کر دی۔ آپ نباض قوم اور ہمدر دملت تھے۔علوم ظاہری کی بیاس بجھانے کے لئے آپ نے مبئی اور بیرون ممبئی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں دینی اداروں کی بنیا دڑالی۔

جس كى خوشبواطراف واكناف ہىنہيں بلكه مشرق ومغرب،شال وجنوب ميں پھيل گئىعلم وفضل كا ایسا گلزار بن گیاجس کی مہک دار گیتی کے ہر گوشے میں بس گئی۔آپ کی تعمیری فکر میں یہ بات ثبت ہو چکی کتعلیم کے بغیر قوم ترقی نہیں کرسکتی ہے۔اس لئے آپ نے زیادہ سے زیادہ قلیمی ادارے قائم کئے۔ آب اپنے جدامجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی اشاعت کے لئے نہ صرف آپ نے مہاراشٹرا کے شہروں اور قصبوں کا تبلیغی دورہ کیا بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرکے دین واسلام کی ترویج واشاعت کافریضہ انجام دیا۔آپ کی دکش اور مقدس صورت کود مکھ کر کتنے آپ کے دامن کے اسیر ہو گئے۔ آپ دینی طلبہ سے محبت فرمایا کرتے اور کہتے کہ بیم ہمان رسول ہیں ۔طلبہ کو ہمیشہ بیٹا کہہ کرمخاطب کرتے حصول تعلیم کے لئے تا کیدکرتے ان کی ضرور توں کے بارے میں یو چھتے۔ بخشش ونوازش بھی فرماتے۔ یقیناً سرز مین کچھو جھہ کوآپ پرفخر ہے۔ کچھو جھہ کے افق سے اٹھنے والا بیہ بادل اٹھااور جہار جانب چھا گیا۔اوراییابرسا کہلم ودانش کی کھیتیاں سرسبز شاداب ہوتی چلی گئیں آ ہے ملم فضل میں شہرہ آ فاق ، شریعت وطریقت کے بحرز خار، دبستان فکروفن کے ماہر آبیار، فلک نقدس وطہارت کے ماہ تاباں تھے۔ روحانی تصرف کا بہ عالم کہ خلق خداخود بخو دھینچی چلی آتی ۔عشق رسول میں سرشارزیارت حرمین طیبین کے لئے آپ عازم سفر ہوئے مکہ معظّمہ اور مدینہ منورہ ہوتے۔ یوں تو بے شار دینی ،ملی اور ساجی علمی خد مات آ ب کی ذات سے ہوئی لیکن ان میں جامعہ قا در بیا اشرفیم بئی، دارالعلوم غریب نوازمبرا، مدرسه کنیزان فاطمه، تھانہ، کے نام قابل ذکر ہے ہیں۔

اشر فیہ بمئی، دارالعلوم غریب نواز ممبرا، مدرسہ کنیزان فاطمہ، تھانہ، کے نام قابل ذکر ہے ہیں۔
آپ کی علمی اور دینی، ملی، ساجی خدمات نصف صدی سے زائد عرصہ پر محیط ہے۔ بلا شبہ آپ کی ذاتِ
گرامی بھی ان قدسی صفات ہستیوں میں سے ایک تھی جن کی یاد، جن کے نام، جن کی سیرت، جن کے کر دار
مرورز مانہ اور گردش دوراں بھی کتابوں کے صفحات اور آنے والی نسلوں کے قلوب سے محونہیں کر سکتے۔
آپ کے خرمن فیض کے خوشہ چیس ہزاروں علماء نضلاء ہیں۔ آپ کی خدمات کو آب زر سے لکھا جاتا رہے گا۔ ملت اسلامیہ کو جب بھی اپنی بقا اور تحفظ کی ضرورت در پیش آئی آپ اس کی اعانت

میں شب وروزمصروف رہے۔

آپ ہندوستان بھر کے اکثر اداروں،مساجداور تنظیموں کی سر براہی میں مشغول رہنے کے باوجود اہل خاندان،رفقاءواعر ق کے ساتھ بھی مراسم وروابط کو برقر اررکھااوران کی ضروریات،خوشی اورغم ہرایک میں شرکت کی اور ہرایک کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی فرمائی۔

آپ ایک شخصیت ہی نہیں، ایک ادارہ، ایک انجمن اور ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لئے آج آپ کو دنیا ایک تاریخ ساز شخصیت کے نام سے جانتی ہے۔ کہ ایک اکیلا شخص اتنی ساری خوبیوں کا مالک بھی ہوسکتا ہے اور تمام دینی، دنیوی، خاندانی، روا داری، مراسم اور دیگر کا موں کواس طرح بحسن و خوبی ادابھی کرسکتا ہے۔ تواسے خدا کا کرشمہ ہی کہا جانا چاہئے۔

اورکرامت جن سے صادر ہوتی ہے ان کوولی کہاجا تا ہے۔اور حضور مثنیٰ میاں ایک ولی کامل ہے۔آپ
کی زندگی قوم کے لئے مشعل راہ ہے۔اور ہڑ مخص و تنظیم آپ کواپنا قائد ور ہنمانسلیم کرتا تھا۔آپ کی قیادت صرف ممبئی اور مہارا شٹر تک محدود نہ تھی۔ بلکہ پورے ہندوستان میں لوگ آپ کی قیادت کا لوہا مانتے تھے۔ یہ آپ کے اوصاف حمیدہ کا کمال تھا کہ اپنے اور غیر سبھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں نے بارہاد یکھا ہے کہ جس مجلس میں آپ تشریف فر ماہوتے آپ کی شخصیت نمایاں ہواکرتی تھی۔ بعض موقع پر میں نے آپ کا جلال حیدری بھی دیکھا کہ غلط بات پر بلا جھجک اعلی عہدے پر فائز افسران کوٹوک دیا کرتے تھے۔

جسے دیکھ کر خدا یاد آئے ولایت کے ہوں جس میں آثارتم تھے

دارالعلوم محریہ سے فضیلت کے بعد آپ نے مجھے اپنے ادارہ دارالعلوم اشر فیہ غریب نواز میں بحثیت مدرس و مسجد میں بحثیت امام مقرر فر مایا۔ پھر ممبئی کے ادارہ جامعہ قادر بیاشر فیہ کے افتتاح کے بعد سے یہیں بحثیت ناظم اعلیٰ و مدرس کے فرائض انجام دے رہا ہوں، میں نے زندگی کے زیادہ ترقیمتی اوقات آپ کے ساتھ ہی گزارے۔

الحمدللدان کے ساتھ جج کرنے کی سعادت بھی مجھے میسر ہوئی اور خاص کر دبئی میں اس خاکسار کو خلافت اورا جازت سے بھی نواز ا، جو کہ میرے لئے دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا سامان ہوگا۔ ان شاءاللہ

> ہوصدافت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جال پیدا کر آپ کے دل میں دیار حبیب کی حاضری کی تڑپ اور جنت البقیع میں فن ہونے کی آرزوتھی۔ اکثر آپ بیشعریڑھا کرتے تھے۔

> > موت آئے تو در پاکِ نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب مدینہ کھر جاؤں مدینہ کھر جاؤں اللہ عمر اسی میں تمام ہو جائے

رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوگئ۔اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچی تڑپ کا صلہ مدینہ شریف میں شہادت اور جنت البقیع میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قدموں تلے مدفن دے کرعطافر مایا۔

## حضورشهبدراهِ مدینه مومن کامل اور سیج عاشق رسول تنص ازقلم:اسیر مفتی اعظم، بانی رضاا کیڈی الحاج محد سعیدنوری

ونائب صدرآل انڈیاسنی جمعیة العلماء

جب آ دمی صاحب ایمان اوراعمال صالحه کا پیکر ہواتو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے لوگوں کے دلول میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے'' بیشک جھوں نے ایمان کی دولت حاصل کی اور اعمال صالحہ اختیار کیا تواللہ تعالیٰ اس کے لئے عوام وخواص سب کے قلوب میں وُ دّ بیدا فر مادیگاار شاد باری تعالیٰ میں جولفظ وُ دٌ آیا وہ بھی قابل غور ہے کیونکہ وُ دٌ اس محبت کو کہتے ہیں جوانتہائی اور کمال کو پہنچ جائے یعنی وہ محبت کا نام نہیں بلکہ انتہائی کمال کا نام ہے لہذا ارشاد باری تعالیٰ کامفہوم ہے ہوگا کہ مومنوں میں اور ان میں جوصالحین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صرف محبت نہیں بلکہ عشق ہوجا تا ہے اور یہ بات ایک مومن صالح کے حق میں عطیہ الہی اور بہت بڑا انعام ہے۔

اور یہ منجانب اللہ، کر شمہ کورت کے طور پراس صالح مومن کی جانب دیگر بندگانِ خدا کے دل خود بخو دکھینچنے لگتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ممدوح ومرکز عقیدت حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی یہی شان تھی جب آپ حیات سے تو اکثر اوقات آپ کے اردگرد نیاز مندوں اور عقیدت کیشوں اور جانثاروں کا ہجوم لگار ہتا تھا آپ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں انہائی احترام اور کافی عقیدت و محبت جاگزیں تھی فرط محبت اور حسن عقیدت میں خلقت آپ کی ذات ستودہ صفات پر یوں نثار ہوتی کہ پروانے تم پر برنار اور لوٹ پڑتے ہیں جو آپ سے ملا ہمیشہ کے لئے آپ کا ہوگیا لوگ پہلی ملاقات میں کامل رخ کے غلام اور شہید محبت ہوجاتے آپ کی شریں کلامی میٹھے بول اخلاقی بگندی اور حسن عمل کے ہزاروں لاکھوں اسیر اور شیداموجود ہیں۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ایک ہی زلف کے اسیر ہوئے افسوس صدافسوس کہ وہ آج ہماری آنکھوں سے اوجھل اور ہمارے درمیان نہ رہے مگر پھر بھی ان کی موت روز افزوں ہمارے دلوں میں گھر کررہ جاتی ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان کی محبت ملی اور ان کے جلووں میں نہانے کا موقع ملا نیزان کے نادیدہ عاشقوں کی بھی تعداد کم نہیں کتنے ہیں جو غائبانہ طور پر ان کی محبت میں فنا اور ان کی چاہت میں گرفتار ہیں بعد رخصت بھی چاہت اور اخلاص والفت و محبت میں سوائے اضافے کے تاہنوزکوئی کی نہیں آئی جہاں اور جس سمت دیکھئے ان کے چاہئے والوں کا حلقہ موجود ہے۔ ان کے محاسن اور محامد کا چرچہ عام ہے ہندو ہیرون ہند دنیا کے مختلف مما لک امریکہ یورپ تک ان کے محاسن چھڑ کئے والے اور محبت کا دم بھرنے والے پائے جاتے ہیں اہل عرب وروسائے آپ کے نام پر جان چھڑ کئے والے اور محبت کا دم بھرنے والے پائے جاتے ہیں اہل عرب وروسائے حل وجرم جوابیخ آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے وہ بھی آپ کی مومنا نہ شان وعظمت کے معترف اور قائل ہوگئے۔

میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ پیرطریقت حضرت منی میاں کو جاں بحق ہوئے شب وروز ملا کرتقریبا • ۴ تا ۲۵ کا گھنٹے ہو چکے ہیں پھر بھی آپ کا بے گور کفن جسم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ گل وگلاب کی طرح بالکل تروتازہ ہے اور مشک وعنبر کی مانند خوشبو پھوٹ رہی ہے آئکھیں تو بند ہیں پر زیست ہی کے عالم کی طرح جلال حیدری طبیب بیشانی کی طلعت اور چہرے سے برستا ہوا نورصاف بتلار ہاتھا کہ بیا ایک مومن کامل اور سچاعاشق رسول ہے جو مرانہیں بلکٹم نبی اور سرکارروحی فداکی محبت میں لباس ہستی کو بدل دیا ہے۔ میں اور سرکار وحی فداکی محبت میں لباس ہستی کو بدل دیا ہے۔ میں ہو بغور دیکھو

مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں

جھی تولا کھو کے جم غفیر میں جب آپ کا جنازہ جنت البقیع شریف میں لے جایا جارہا تھا تو ہاہر سے آئے ہوئے زائرین مدینہ شریف کی سرز مین پر عجم کے علاوہ مقامی اور غیر مقامی اہل عرب بھی زیرلب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بعض اشارے اور کنائے سے یوں گویا شھے ھذا مومن کامل ھذا رجل صالح ھذا مغفور له لاریب ھذا مرشد کامل۔ آپ کے تن نازنین اوررخ تا ہاں پرجس کی

نظر پڑی وہ تحویرت ہوگیا کہ آپ شیخ ہندی اور عجمی ہیں یا عربی یا ہاشی صحیح بات تو بہ ہے کہ مدینہ منورہ کی مرز مین پراب تک کسی ہندوستانی کووہ شرف نہیں حاصل ہوسکا جو پیر طریقت حضرت مثنیٰ میاں کوحاصل ہوا یہ ان کی سعادت ہے کہ آخیس کی شان کے مطابق اور دینی خدمات کے لائق ان کے نانا جان رحمت مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئہیں نواز ااور قیامت تک کے لئے ہزاروں صحابہ کے درمیان جنت البقیع شریف میں حضرت عثان غنی کے پائنتی اور اپنے قرب وجوار رحمت میں جگہ عطافر مائی۔ آپ کے سانحہ ارتحال کی خبر سن کرقوم و ملت کی آئکھیں ساون بھادوں بن گئیں اور یہ پیر طریقت کی عند اللہ عند الناس ہردل عزیز ہونے اور مقبولیت کی دلیل ہے اور ایک مومن کامل کی شان کا اظہار بھی اور یہی خدائے پاک کے اس وعدے کی صدافت ہے کہ بیشک جنہوں نے دولت ایمان حاصل کی اور ایکھ خدائے پاک کے اس وعدے کی صدافت ہے کہ بیشک جنہوں نے دولت ایمان حاصل کی اور ایکھ خدائے باک کے اس وعدے کی صدافت ہے کہ بیشک جنہوں نے دولت ایمان حاصل کی اور ایکھ اعمال نے اور انتہاں خدائے باک کے اس وعدے کی صدافت ہے کہ بیشک جنہوں نے دولت ایمان حاصل کی اور ایکھ اعمال نے اعمال کی افرانے میں پیوست کردیتا ہے۔

## انوارالمشائخ كاسفرآخرت

ازقلم: حضرت علامه مولا نامفتی قدرت الله رضوی

صدرالمدرسین دارالعلوم اہل سنت تنویرالاسلام امرڈ و بھا (سنت کبیر گگریویی)

قائد ملت انوارالمشائخ حضرت سید شاہ انواراشرف نتی میاں صاحب علیہ الرحمۃ الرضوان سلسلہ اشرفیہ کے شیخ اور قوم وملت کا سیا دردر کھنے والے ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے حسن واخلاق، اعلیٰ ظرفی، منکسر المز اجی، علماء سے محبت اور خرد نوازی، کا بیا الم تھا کہ جس نے بھی آپ سے شرف ملاقات حاصل کیا وہ آپ کا گرویدہ ہوکررہ گیا انداز گفتگو ایساشیریں اور دلنواز ہوتا کہ سننے والے کومحسوس ہوتا کہ آپ کی ہربات دل کی گہرائیوں میں انرتی چلی جارہی ہے۔

دینی تعلیم کوفروغ دینے ،میعار تعلیم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی تعلیمی بسماندگی کودور کرنے کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جھی تو مختصر سی مدت میں ایک درجن سے زائد دینی مدارس قائم فرمائے اور ہر طرح ان کی سرپرستی فرماتے رہے۔

مسلمانوں کی سیاسی مشکلات کاحل تلاش کرنے کے لئے آپ بیتاب رہا کرتے تھے اس سلسلہ میں ممبئی کے اخباروں میں آپ کے بیانات کا سلسلہ جاری رہتا تھا ضرورت پڑنے پرمسلمانوں کے مطالبات کوحکومت کے ایوان تک پہنچانے کے لئے جلوس کی قیادت بھی فرماتے تھے۔

ہندوستان کے علماء اہل سنت اور دانشوراں کے وفود کی قیادت فرماتے ہوئے عراق کی اہم کانفرنسوں میں بھی شرکت فرمائی ہےاور اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور حسن اخلاق کے گہرے نقوش بھی وہاں لوگوں کے دلوں پر چھوڑ ہے ہیں۔

حضور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت وعقیدت نے کئی بار حج وزیارت کے شرف سے مشرف فرمایا پھر بھی بیتا بی بڑھتی تو ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کے لئے مکہ معظمہ حاضر ہوجاتے اور وہاں

کے انوار تجلیات سے نہانے کے بعد روضہ محبوب پر حاضری دیکر قلب مضطرب کو تسکین دیتے آئی جذبہ محبت نے گزشتہ ماہ رمضان المبارک ۲۲ میل میں بھی عمرہ کرنے کے لئے حرم مکہ معظمہ میں حاضری کا شرف بخشاا ورعمرہ کی سعاد توں سے بہرہ ور ہونے کے بعدروضہ محبوب پر حاضری کی تڑپ نے مدینہ طیبہ کی راہ پرلگادیا اور زبان حال سے اس جذبہ صادت کا اظہار ہورہا تھا.

مدینه جاؤں پھر آؤں مدینه پھر جاؤں الٰہی عمر اسی میں تمام ہو جائے

۵اررمضان المبارک ۲۳ ۲ بیا مطابق ۱۱ رنومبر ۳۰۰ بیا، ایند دوصا حبزادگان اور چندا حباب کے ہمراہی بذریعہ کارسفر کرتے ہوئے حدود مدینہ طیبہ میں داخل ہو چکے تھے کہ ناگاہ کارحادثہ کا شکار ہوگئ اور محبوب ہر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق صادق کومستقل طور پر اپنی آغوش کرم میں لیکر بار بار آمد ورفت کی زحمتوں سے چھٹکارہ دلایا یعنی اسی حادثہ میں ہزاروں سوگواروں کوروتا بلکتا حجوڑ کر آپ نے اس دارفانی سے کوچ فرمایا۔

بارگاہ رسالت کی مقبولیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ وصال کو چالیس گھنٹوں سے زائد
گزرجانے کے باوجود چہرانور پرنورونکہت کی تجلیات واضع طور پر نمایاں اور جسم شریف میں بھر پور تازگی
تھی جے دیکھ کراییا لگتا تھا کہ اب بھی زبان حال سے سوگواروں کو سلی دیتے ہوئے فرمار ہے ہیں۔
میرے جنازے پر رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو
مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں
اور پھر سر کاراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے اپنے ہی جوار رحمت میں یعنی جنت البقیع
میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائتی آرام کی جگہ مرحمت فرمائی ہم تواب یہی دعا کرتے ہیں۔
ایس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائتی آرام کی جگہ مرحمت فرمائی ہم تواب یہی دعا کرتے ہیں۔
ایس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائتی آرام کی جگہ مرحمت فرمائی ہم تواب یہی دعا کرتے ہیں۔
ایس کی لحد پر شیخم افشائی کرے
ایس کی لحد پر شیخم افشائی کرے

آپ کے اس طرح وصال سے ایک عظیم خلاء پیدا ہو گیا ابھی آپ کے کئی منصوبہ پایئے تکمیل کوئیں پہنچ سکے تھے رب کریم بطفیل نبی رؤف ورجیم علیہ الصلو ۃ والتسلیم حضرت انوارلمشائخ کے فرزندار جمند حضرت مولانا سید معین الدین اشرف صاحب زید مجدہ کو آپ کا سچا جانشین بنائے اور آپ کے تمام منصوبوں کو پائے تھیل تک پہنچائے اور بھی بسماندگان کو صرحیل واجر جزیل مرحمت فرمائے آمین ایں دعاءاز من واز جملہ جہاں آمین آباد

#### مدینے کا مسافر ہندسے پہنچامدینے میں

ازقلم: حضرت علامه مولا نامبارك حسين مصباحي،

مديراعلي ما منامه انشرفيه مبارك يور، اعظم گره، يويي

خداجانے وہ کون بی فیروز بخت گھڑی تھی جب حضرت انوارالمشائخ سید مثنیٰ میاں اشر فی علیہالرحمہ کی یہ فغان عشق نبی بارگاہ قدس میں مقبول ہوئی

> میری زیست کے عناصر در مصطفے پہچل کے مرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی

بڑے بڑے سلاطین زمانہ اور اساطین علم ومعرفت یہ پرسوز دعا نمیں کرتے رہے اور آج بھی ا مسافران حرم سمچلتی ہوئی آرزو لئے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اے کاش دیار حبیب میں ابدی نیندسونے کودوگر زمیں مل جائے مگر ہرایک کا کو کب اقبال اتنا درخشاں کہاں۔

> جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنالیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

درجات بلندفر مائے اور بسماندگان کومبروشکر کے ساتھ ان کے اخلاص وعمل کا وارث بنائے آمین۔
حضرت سید شاہ مثنی میاں علیہ الرحمہ کی ولادت الاسلاھ کے ۱۹۳ ھے میں بسکھاری ضلع فیض آباد
میں ہوئی ابتدائی دینی تعلیم کے بعد عصری تعلیم میں اعلی ڈگریاں حاصل کیں سرکاری شپنگ کمپنی کی
ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اور مختلف مراحل حیات سے گزرتے ہوئے کسٹم آفیسرممبئی کے اعلی
عہدے پر ریٹائر ہوئے اس معاشی استحکام نے انہیں بھی لوگوں کا دست نگر نہیں رکھا بلکہ بےلوث دینی
خدمات کا وافر جذبہ اور نا قابل شکست حوصلہ عطا کیا ہمارے ایک بزرگ ہم سبق دوست حضرت سید محمد
انشرف اشرفی مصباحی ہیں جو حضرت کے بھانچ اور معتمد تھے انہیں کے توسط سے قریب دیں برس پہلے
حضرت سے ملاقات ہوئی تھی ان کی پرکشش شخصیت نے دل ود ماغ پر گہر انقش چھوڑ اپھر بار ہا ملاقاتیں
ہوئیں عرس مخدوم انشرف کے موقع پر کچھو چھے مقدسہ میں اپنے حجر ہ خاص میں اپنے دسترخوان پر شریک

حضرت کے اندر فروغ دین و دانش کا جذبۂ عشق کی حد تک چھایا رہتا تھا حضرت فرماتے سے جہاں پیچیس پیچاس گھر کی آبادی ہوایک مدرسہ قائم ہونا چاہئے ہر بلڈنگ میں ایک فلیٹ دینی مکتب اور قرآنی تعلیم کے لئے وقف کر دینا چاہئے گذشتہ برس پہلی اور آخری بارالجامعۃ الانٹر فیہ مبارک پورتشریف لائے شھایک شب قیام فرمایا وہ پہلے سے جامعہ کی خدمات سے حد درجہ متاثر تھے لیکن جب نظام تعلیم دیکھا تو فرط محبت سے جھوم اٹھے بار بار فرماتے تھے حضرت حافظ ملت نے جامعہ انٹر فیہ کھول کر جماعت اہل سنت کی آبرو بچالی بعد نماز عشاء عزیز المساجد میں جلسہ استقبالیہ کا انعقاد ہوا تلاوت قرآن عظیم کے بعد ایک طالب علم نے انگریزی میں نعت مصطفا پڑھی تو حضرت نے جھے حکم دیا اس کے بعد کسی طالب علم سے عربی زبان میں تقریر کرائیں ہم نے مولوی سلیم بریلوی کو ما تک پر بلایا انھوں نے اسلام اور دہشت کردی کے موضوع پرتقریر کی تقریر کے بعد بے پناہ قبی مسرت کا اظہار فرمایا مگر ساتھ ہی ساتھ مجھ سے فرمایا لگتا ہے آب نے پہلے ہی طالب علم کو منت کررکھا تھا تقریر پہلے سے سیٹ تھی میں نے عرض کیا یہ تو فرمایا لگتا ہے آب نے پہلے ہی طالب علم کو منت کررکھا تھا تقریر پہلے سے سیٹ تھی میں نے عرض کیا یہ تو فرمایا لگتا ہے آب نے پہلے ہی طالب علم کو منت کررکھا تھا تقریر پہلے سے سیٹ تھی میں نے عرض کیا یہ تو فرمایا لگتا ہے آب نے پہلے ہی طالب علم کو منت کررکھا تھا تقریر پہلے سے سیٹ تھی میں نے عرض کیا یہ تو

عربی تقریر تھی مقررین اردوتقریر جھی تیاری بعد کرتے ہیں اس جواب پر حضرت نے ایک خاص تبسم فرمایا۔
اور فرمانے گئے جب میں المؤتمر الشعبی الاسلامی میں شرکت کے لئے عراق گیا تھا تو جوعلاء ساتھ گئے شھے وہ عربی میں تقریر کیا کرتے۔ ہوٹل میں چائے وغیرہ کا آرڈر دینے کی صلاحیت سے بھی عاری سھے آٹھ برس تک عربی میڈیم سے تعلیم حاصل کر کے اتنی صلاحیت بھی نہیں پیدا کر پاتے ہیں مدارس کو اس طرف توجہ کی مگر کے اعدمیں نے بطور خاص اس طرف توجہ کی مگر کا میابی حاصل نہیں ہوسکی تا ہم کوشاں ہوں۔
کا میابی حاصل نہیں ہوسکی تا ہم کوشاں ہوں۔

حضرت انگریزی زبان پر بھر پورعبور رکھتے تھے دینی اور ملی مسائل پر آئے دن انٹرویو دیتے ارہتے تھے مبئی کے اخبارات میں ان کے بیانات کا سلسلہ جاری رہتا تھا چند برسوں سے رضاا کیڈمی کے پروگراموں کی صدارت و پیشوائی بھی فرماتے رہتے تھے موصوف انٹرنی رضوی اختلافات پر بھی خون کے آنسوں روتے تھے آپ نے اپنے فکرومل سے بدوریاں بھی ختم کر دی ان کا انٹر فیہ تشریف لا نا بھی اسی سلسلہ کی ایک کوشش تھی انہوں نے جامعہ انٹر فیہ میں اپنی تقریر میں اس کا اظہار بھی فرما یا کہ جب میں انٹر فیہ آنے لگا تو علاء ہے کچھوچھ نے اعتراض کیارضا اکیڈمی کے پروگراموں میں شرکت کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیوے تھے لیکن ہم سب کوایک ہی جو اب دیتے ہیں میں دینی اور ملی کا موں کو پہند کرتا ہوں اور کام کرنے والوں کا ہرممکن تعاون کرتا ہوں حضرت نے اپنی تقریر میں حضور حافظ ملت اور جامعہ انٹر فیہ کام کرنے والوں کا ہرممکن تعاون کرتا ہوں حضرت نے اپنی تقریر میں حضور حافظ ملت اور جامعہ انٹر فیہ کام کرنے والوں کا ہرممکن تعاون کرتا ہوں حضرت نے اپنی تقریر میں حضور حافظ ملت اور جامعہ انٹر فیہ کام کرنے والوں کا ہرممکن تعاون کرتا ہوں حضرت نے اپنی تقریر میں حضور حافظ ملت اور جامعہ انٹر فیہ اس وقت ہندوستان میں سنیت کی سب سے عظیم خد مات دے رہا ہے اس کی مخالفت در اصل تبلیغ دین و اس وقت ہندوستان میں سنیت کی سب سے عظیم خد مات دے رہا ہے اس کی مخالفت در اصل تبلیغ دین و اس کو خالفت در اصل تبلیغ دین و

آستانہ عالیہ انٹر فیہ کچھو چھہ نٹریف کی مسند سجادگی پر فائز ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب آیا خوش خلقی بلند کر داری کے ساتھ تقویٰ و پر ہیز گاری میں بھی اپنی مثال آپ تھے مدارس اسلامیہ کا قیام واستحکام آپ کی زندگی کا خوبصورت مشغلہ تھا آپ نے قریب ایک درجن مدارس

قائم فرمایا ۱۲ رمضان المبارک ۱۶۰ ۱۳ میں دارالعلوم اشرفیه غریب نواز قائم فرمایا جو بڑی اہم خدمات انجام دے رہاہے دیگر مدارس کی فہرست اس طرح ہے۔

(۱) سیدمخدوم اشرف جهانگیرسمنانی اکیڈمی کچھو چھه شریف

(۲) جامعة قادرىياشر فيهمولا ناشوكت على رودممېنى

(٣) مدرسه كنيزان فاطمة الزبرامبراضلع تفانه

(۴) دارالعلوم قادریها شرفیغریب نواز نانی دمن گجرات

(۵) جامعه اہل سنت مظہر العلوم دھانے پور گونڈہ یوپی

(۲) مدرسة قادريها شرفيه بسكهاري ضلع امبيدٌ كرنگريويي

(۷) دارالعلوم مخدوم سمنانی مرزابور بازارگور کھیوریویی

(۸) مدرسه معینیه انثر فیهمبراضلع تفانه

جولوگ مدارس چلاتے ہیں وہ اچھی طرح جانے ہیں کہ یہ کتنی پُروخار وادی ہے آپ نے تن تنہا مدارس کا جال پھیلا کر بلا شبہ گرانفذر کارنامہ انجام دیا ہے جورہتی دنیا تک آپ کی یا دوں کے نقوش مٹنے نہیں دیں گے سیاسی اور ساجی مسائل کے حل کے لئے بھی شب وروز سرگر داں رہتے تھے آپ کی زندگی کے یہ کارنا ہے بجائے خودایک داستاں کے طالب ہیں مولی تعالی ان کے کارنا موں کو باقی اور بافیض رکھے اور ان کے بیسماندگان کو ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا خلوص وجنوں خیز حوصلہ عطافر مائے آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوق واتسلیم۔

#### حضورشهبيدراه مدينه بإرگاه نبوت ميس مقبول

انوارالمشائخ حضرت سيدانواراشرف مثنیٰ مياں بارگاه رسالت کے عاشق

ازقلم: حضرت علامه مولا نامفتی محمد شفیق الرحمن مصباحی رضوی مفتی اعظم ہالینڈ، یورپ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس

. ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لئے

خاکدان گیتی میں جس نے بھی سراٹھایا اسے سپر دخاک یا آنکھوں سے روپوش ہونا ہے۔ یہ توسنت الیہ ہے جو پنچوں کو دل آویزی ،کلیوں کو مسکرا ہٹ اور پھولوں کو دل نواز قہقہہ دیتی ہے۔ وہی با دخزاں کے مسموم جھونکوں سے لہلہاتے چمن کوا جاڑ بھی دیتی ہے گردش کیل ونہار میں ہست ونیست کا سلسلہ نہ جانے کب سے ہے اور کب تک جاری رہے گا اس کو وہی جانے جس نے جگنوں کو ستاروں کی ضیاء بخشی اتھا ہیائی میں کنول کو مسکرا ہے دی شمع کورونق بزم اور کہکشاں کوعروس انجمن بنایا۔

قرآن کریم ناطق ہے کل نفس ذائقة الموت گویا عالم میں جو ہے فنا ہونے کے لئے ہے اللہ ابق، باقی فانی، عالم آب وگل میں کتنے ہی حقائق ایسے ہیں جو نا قابل تر دید ہیں اوران کوہم شب وروز این ، باقی فانی، عالم آب وگل میں کتنے ہی حقائق ایسے ہیں جو نا قابل تر دید ہیں اوران کوہم شب وروز اینے آٹھوں سے دیکھتے ہیں مگران کی طرف سے ایسے بے پرواہ ہیں جیسے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں ایسے ہمام حقائق میں سب سے زیادہ یقینی موت ہے یہ تیج ہے کہ موت سے زیادہ یقینی دوسری شکی نہیں ہے ادیان عالم نے اس اٹل حقیقت کا تسلیم کیا ہے ہر خطے ہر زمانے اور ہر طبقہ کے حکماء اطباء اور دانشور اس کے سامنے عاجز رہے ہیں لاریب موت سے زیادہ یقینی کوئی حقیقت کوئی عمل کوئی فعل نہیں ہوسکتا آب اس پر جتنا غور وفکر کرتے جائیں گے یہ بات واضح تر ہوتی جائے گی ابھی آپ نے خیال کیا کہ مجھے منسل کرنا ہے گرممکن کوئی امر مانع ہوجائے کہ آپ خسل نہ کرسکیں آپ کویقین ہے کہ آج کی شب آپ کوئی فکر نہیں اور آپ آرام سے سوئیں گے گرممکن ہے کوئی ایسی بات بن جائے کہ تمام رات آپ کی پلک

بھی نہ جھیک سکے محکمۂ موسمیات نے اپنی مشینوں کے ذریعہ پیشن گوئی کی کہآج رات ہارش ضرور ہوگی مگرممکن ہے کہآ یہ کے یہاں یک بودیانی نہ برسے ہاں موت کے خیال سے آپ کا دل یا ذہن لاکھ فراراختیارکرےناممکن ہے کہ آپ اس کے پنجے سے پ<sup>ے سک</sup>یس بڑی پرانی کہاوت ہے کہ موت کا نام گالی نہیں ہے مگر کوئی شخص آ سانی سے مرنانہیں جا ہتاا وریہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی اس سے پچے بھی نہیں سکتا۔ کوئی ذی ہوش اورصاحب عقل آپ کوا بیانہیں ملے گاجس کواپنے مرنے کا یقین نہ ہو بھی کوایک نہ ایک دن مرنا ہے اس لئے ہر روز کم از کم ایک بارموت کو یاد کر لینا اچھاعمل ہے اللہ یاک کے مقرب بندے موت کو ہر گھڑی پیش نظر رکھتے ہیں یہی سب ہے کہ وہ بداعمالیوں سے دوررہتے ہیں جہاں کوئی خیال فاسد دل میں سایا اورموت کا منظر پیش نظر ہو گیا۔ گویا موت کی یا دانسان کو بہت افعال بد کا مرتکب ہونے سے بحاتی ہے مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس اٹل حقیقت پریقین رکھتے ہوئے کہ ایک دن مرنا ہے اس بارے میں کبھی سنجیدگی سے غورنہیں کرتے اور شب وروز بداعمالیوں کا مرتکب ہوتے رہتے ہیں موت کا وقت اور مقام کسی کومعلوم نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کس حال میں اور کہاں مر ہے گاچلتے پھرتے سوتے جاگتے صبح وشام گھر سڑک سفر حضرکسی بھی وقت اورکسی بھی جگہ انسان لقمۂ اجل بن سکتا ہے دنیا کا ہر جاندارموت سے خائف ہے کچھاس کی تکلیف کی وجہ سے اور کچھ جب دنیا کے سبب مگر موت ہمارے لئے ایک اچھی چیز ہے اگر ہم نگاہ عبرت سے دیکھیں تو موت ہمارے لئے معلم اخلاق ثابت ہوسکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ بداعمالیوں سے کنارہ کش ہوں اور خدااورموت کو ہمیشہ یا در کھیں اسی میں ہماری فلاح و بہتری ہے ہاں جن کویقین ہے کہان کومرنانہیں وہ مختار ہیں جو جا ہیں کریں جو چاہیں سوچیں۔

خیال رہے کہ اچا نک موت غافل کے لئے اللہ کی پکڑ ہے کہ اسے تو بہ کا وقت نہیں ملتا عاقل اور نیک کارکے لئے اللہ کی رحمت ہے کہ رب اسے بیاری کی تکالیف سے بچالیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اچانک ہی ہوئی بحالت نماز جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور ایمان دار جب مرتا ہے تواس پر آسان اور زمین چالیس روز تک روتے ہیں جیسا کی تر مذی کی حدیث میں ہے حضرت مجاہد سے کہا گیا کہ کیا مومن کی موت پرآسان اور زمین روتے ہیں انھوں نے فر مایا زمین کیوں نہ روئے اس بندے پر جو زمین کو اپنے رکوع اور سجود سے آباد رکھتا تھا اور آسان کیوں نہ روئے اس بندے پر جس کی تسبیح و تکبیر آسان میں پہنچی تھی

حسن کا قول ہے مومن کی موت پرآسان والے اور زمین والے روتے ہیں محسن قو وملت حضورا نوار المشائخ حضرت علامہ مولا ناسید شاہ انواراشرف اشر فی جیلانی مثنی میاں علیہ والرحمہ سجادہ نشین آسانہ عالیہ کچھو چھ شریف ۲ نومبر سن ۲۰ بے کوعمرہ کے لئے مکہ شریف لے گئے تھے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے درمیان مورخہ ۱۱ رنومبر کوایک کارحادثہ میں مالک حقیقی سے جالے مورخہ ساانومبر سن ۲۰ بے ۱ رمضان المہارک ۲۲ میاء بروز جمعرات بعد نماز عصر حضرت کے جسد خاکی کو جنت البقیع میں سپر دخاک کیا گیا حضرت اکثر و بیشتر اپنے احباب کے سامنے اس شعر کے ذریعہ اپنی خواہش ظاہر فرماتے تھے۔

موت آئے تو در پاک نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی زمیں ہوشہ سمناں کے قریب

خدا جانے وہ کون می فیروز بخت گھڑی تھی کہ جب حضورانوارالمشائخ حضرت علامہ مولا نا سید شاہ انوارا شرف اشر فی جیلانی مثنیٰ میاں علیہالرحمہ کی فغان عشق نبی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی۔

> میری زیست کے عناصر در مصطفی پہ چل کے میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی

بڑے بڑے سلاطین زمانہ اور اساطین علم ومعرفت یہ پُرسوز دعا نمیں کرتے رہے اور آج بھی مسافر ان حرم یہ مچلتی ہوئی آرزو لئے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اے کاش دیار حبیب میں ابدی نیندسونے کودوگرز مین مل جائے مگر ہرایک کاستارہ اقبال اتنا درخشاں کہاں۔

جے چاہا در پہ بلا لیا جے چاہا اپنا بنالیا ہے بی رفضی بات ہے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

حضرت سیرفتی میاں کی وفات انسانیت کے لئے بہت بڑاالمیہ ہاں کی شخصیت بلاتفریق مذہب وملت سب کے لئے ہر دل عزیز تھی حضرت ہرایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے اگر دیر رات ان سے کوئی ملنے جاتا تو وہ ملنے سے انکارنہیں کرتے وہ کسی بھی کرب میں مبتلا ہوں اپنی تکلیف ظاہرنہیں کرتے تھے وہ مظلوم کے ساتھی اور ظالم کے خالف تھے پیرطریقت حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کا گوروکفن جسم دیکھنے والوں نے دیکھاگل وگلاب کی طرح بالکل تر وتازہ ہے اور مشک وعنبر کی طرح خوشبو کھوٹ رہی ہے آنکھیں تو بند ہیں پرزیست ہی کے عالم کی طرح جلال حیدری طبک رہا ہے۔ پیشانی کی طلعت اور چہرے سے برستا ہوا نورصاف بتلار ہاتھا یہ مومن کامل اور سیچے عاشق نبی ہیں جو مرانہیں ہے ملکہ غم نبی اور سرکار روحی فدا کی محبت میں لباس ہستی کو بدل دیا ہے حضرت ایک سلجھے ہوئے متی اور پر ہیزگار مسلمان تھے انھیں دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جاتے ہوئے موت آئی جس کی لوگ تریار سے ہیں۔

فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری ہزاروں رحمتیں ہوں اے میر کارواں تجھ پر جان کر منجملہ خاصان میخانہ تجھے مرتو رویا کریں گے جام و پیانہ تجھے

### تقوي شعارزندگي

ازقلم: مولا نامفتی محمد شاه نواز صاحب مصباحی خطیب وامام حلیمه اپار شمنت مسجد، مورلینڈروڈ ممبئی استاذ جامعہ قادر بهاشر فیہ چھوٹا سونا بور ممبئی

قتیل کوچهٔ وفاشهیدراه مدینه حضرت سیدانواراشرف اشر فی جیلانی عرف مثنی میال علیه الرحمه ممبئی عظمی کی تاریخ میں ایک نا قابل فراموش شخصیت کا نام ہے۔ شہرت وعظمت کی انتہاؤں تک بہو نچنے کے باوجوداعلیٰ اسلامی اقدار کے حامل ،عصری علوم سے لیس ہونے کے باوصف، بلندی ذات سے متصف، جدیدترین دنیا میں بودوباش رکھنے کے باوجودا پنی جڑوں سے پوری طرح وابستہ ،غفلت وسرمستی کے تمام ترام کا نات کے ہوتے ہوئے عرفانِ ذات سے بے خبر نہیں۔ وہ بجا طور پراس دور میں بیابال کی شب تاریک میں قندیل رہبانی کی تمثیل ہے۔

انہوں نے جس ماحول میں آئکھیں کھولیں تعلیم وتربیت کے جومواقع ان کو ہاتھ آئے اور عمر کا بڑا حصہ مادی دنیا میں بسر ہوا۔ان سب کے باوجودا پنی ذات کے لئے انہوں نے جوروش اختیار کی اور رنگ ونور سے آباد دنیا میں جس طرح انہوں نے صوفیا نہ زندگی گزاری وہ متقد مین صوفیا اور اہل اللّٰہ کی یا د تازہ کر تی ہے۔حدیث شریف میں اہل اللّٰہ کی ایک پہچان بیہ بتائی گئی کہ 'الذین اذار ؤواذ کی اللّٰہ'' (اسنن الکبری للنسائی)

جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آجائے۔ آپ کے چہرے کی زیارت اس حدیث کی تفسیر نظر آتی ہے۔
عوام وخواص میں مقبولیت اور وہ امتیازات آپ کو حاصل تھے جن میں سے اگر کوئی ایک یا چند کسی شخص کو حاصل ہوجا نمیں تو اس کا د ماغ ساتویں آسمان پر بہونچ جائے اور اس کا ہضم کرنا اس کے لئے دشوار ہوجائے لیکن یہاں بیرحال کہ سمندر پی کے بھی خاموش ہیں اور سات طبق آستین میں لئے بیٹے ہیں اور کوئی نمائش نہیں۔ بلاکی سادگی ، عجر وانکسار سے سرخمیدہ ، ایثار و و فاکا مجسمہ ، ہرایک کے لئے چشم وابر و

بچھائے ہوئے،وسائل کی فراوانی کے باوجودسادہ زندگی ، یہتھا آپ کےطرز زندگی کاایک نمونہ جسے دیکھے کر ہرکوئی آپ کاگرویدہ ہوجا تا تھا۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ تفویٰ کیا ہے؟ حضرت الى ابن كعب نے فرما يا" اما سلكت طريقا ذاشوك؟ قال: بلي، قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوىٰ (تفسير بغوى) ترجمه: امير المونين! كياخار دارراسة سے آپ کا گذر ہوا؟ حضرت عمر نے فر ما یا: کیوں نہیں۔حضرت ابی نے یو چھا، پھرآپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فر مایا دامن سمیٹ کریوری احتیاط سے نکلا،حضرت ابی نے کہا: بس یہی تقوی ہے۔اگر روحانیت روح کی بالیدگی ،تصوف صفائے قلب اورتقو کی کا نٹوں بھری دنیامیں دامن بچا کر گذرجانے کا نام ہے تو شهپدراه مدینه کی زندگی اس کی بهترین مثال تھی ۔ایسی یا کمال شخصیت صدیوں میں تبھی خال خال ہی پیدا ہوتی ہے۔جس کی ساری توانا ئیاں تعلیم قرآن وحدیث کی اشاعت میں صرف ہوئی ہوں اورجس نے ا پنی تمام صلاحتیں اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ دین اسلام کے لئے خرچ کی ہوں۔جس کے بند منہ سے ا بمان کی خوشبو پھوٹی تھی ۔جس کا سرایا اسلامی اخلاق کا آئینہ دارتھااورجس کو دیکھنے کے بعد شجر ہ نسب ا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ، ہردل بےساختہ یکاراُٹھتا کہ بیہ چمنستان زہرا کے مہکتے پھول ہیں۔ علماء کونصیحت کرتے ہوئے فرما یا کرتے تھے۔''تم اللہ کے دین کا کام کرواللہ تمہارا کوئی کامنہیں روکے گا''۔اپنے بارے میں فرماتے''میں نے جو جاہامیرے رب نے مجھے دیااور جومیرے یاسنہیں ہے وہ میں نے بھی چاہا ہی نہیں۔'' آپ کی ہرخواہش آپ کے رب نے بوری کی انہیں خواہشوں میں سےایک پتھی جیےاشعار میں گنگنا پاکرتے تھے۔

> موت آئے تو در پاک نبی پر سیر ورنہ تھوڑی سی زمیں ہو شہ سمناں کے قریب

اور یہ بھی اس طرح پوری ہوئی کہ شہر نبی میں آپ کو قضا آئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اوران کے درجات کو ملند فرمائے آمین۔ حضور مننی میاں علیہ الرحمہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازقلم: حضرت علامہ مولا ناشکیل احمد اعظمی مصباحی سابق صدر المدرسین جامعہ حنفیہ رحمت گنجی بستی ، یوپی ہر کہ عاشق مصطفی سامان اوست ہج وہر درگوشہ دامان اوشت

تاجدار کا ئنات فخر موجودات صلی الله علیہ وسلم کی محبت ایمان کا سنگ بنیاد ایمان کی جان اور ایمان کی روح ہے بغیر آپ کی محبت کے ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا مومن کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ سر کار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی جان ، والدین ، بیٹے اور مخلوق سے زیادہ محبوب رکھے کہ ارشا دربانی ہے۔

#### النبى اولئ بالمومنين من انفسهم

یہ نبی مومنوں کے لئے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں

مرحبا اے عشق خوش سو دائے ما

اے دوائے جملہ علت ہائے کنات ما

صیحے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تا جدار کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں پیغبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یاتم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نزد کیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بیس کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس پرسر کارصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اب کہیں جاکرایمان کممل ہوا۔

یعتہ چلا رسول یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان اور حاصل ایقان ہے حب رسول ہی

علامت ایمان اوراس کی تکمیل کا سامان ہے۔

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے

عاشق رسول، دیوانه نبی، شیخ طریقت حضرت مولا ناسیدانوارانشرف عرف مثنی میاں علیه الرحمه اپنی جهاعت میں کئی جهت سے ممتاز مقام پر فائز سے اور ان کو کئی اعجاز عشق رسول کے صدیے میں ملاتھا حضور مثنی میاں جن کے دل کا گوشه گوشه شق رسول کے پاکیزہ جذبات سے لبریز اور معمور تھاان کے بول سے عشق رسول کے بثرین زمزے بھوٹے تھان کے کردار، اعمال اور اخلاق سے سرکار کی محبت جھلکتی تھی ان کی تقریریں اور تحریری عشق رسول کی دولت لا زوال سے مالا مال تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو بولتے تھے تا ثیراس کا حصہ بن جاتی تھی وہ بڑی خوبیوں کے حامل تھے گوناں گوں خصوصیات کے مرقع تھے وہ سرکار پر فدا تھے اور لوگ ان پر فدا تھے ہے ہی تھی کے مائیں محبت رسول کے طفیل حاصل تھا۔

محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی

مدینہ طبیبہ مومنوں کے قلوب کا مرکز عقیدت ہے اور وہ عاشق حبیب کبریا جس کے رگ و پے میں محبت رسول کی عطر بیزیاں ہوں اس کے لئے مدینہ طبیبہ کی رسائی دلوں کے لئے وجہسر وراور آرزوں کی معراج ہے اسی اشتیاق کی انتہاتھی کہ حضور مثنیٰ میاں متعدد بار مدینہ گئے اور آئے اور پھر مدینہ گئے اور وہیں کے ہوکررہ گئے۔

ع۔ کیبنجی وہیں پیخاک جہاں کاخمیرتھا

کسی نور بھری ساعت میں اس عاشق رسول کی بید لی دعاء بارگاہ اقد س میں مقبول ہوئی تھی مدینے کھر جاؤں مدینے کھر جاؤں مدینے الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے

حضور سیر مثنیٰ میاں کی خدمات گونا گوں اور نوع بہنوع تھیں مگران کے ہرکام میں ایک مقصد بت کار فرماتھی جس میں عشق رسول کے جلوئے ضوفگن ہوتے تھے آپ کا محبوب مشغلہ مدارس کا قیام تھا مقصد یہی تھا کہ ''قال الله و قال الرسول'' کے سرمدی نغے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائیں مدارس اسلامیہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوتے ہیں اس لئے اس میں تعلیمات رسول اکرم کو عام کیا جاتا ہے چنا چہ بھا جیا گورمنٹ میں مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ بتانے پر آپ نے سخت غم وغصہ کا اظہار کیا اور حکومت کی تردید میں زبر دست بیانات حاری کئے۔

سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں گتاخی کوئی بھی مسلمان قطعی برداشت نہیں کرسکتا تو عاشق رسول کیسے ضبط کرسکتا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ جس کے لئے حرز جال ہے۔ امر کی پادری ریورنڈ جیری فالویل نے پیغیبر آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے دنیا بھر کے مسلمان مشتعل ہو گئے حضور ثمنی میاں نے تمام اسلامی تنظیموں کو اکٹھا کر کے احتجاجی جلوس نکالا یوم جمعہ کومہاراشٹر بند کا اعلان کیا اور اس نا نہجار یہودی کے لئے قبل کا فتوی دیا اس سلسلے میں حکومت کو تحریری مطلع کیا کہ وہ امریکی قونصل جزل سے ملاقات کا وقت طے کرائے ورنہ شہر کے لاکھوں مسلمان قونصل کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں حضور شنی میاں علیہ الرحمہ نے امریکی حکومت اور اقوام متحدہ سے کہا کہ رحمت عالم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلمات ادا کئے گئے ہیں اس کے خلاف پادری کو سخت مزادی جائے بلکہ وہ سزائے موت کا شخق ہاں گئے سے موت کے گھاٹ اتاردیا جائے۔ وہ عاشق رسول ، دیوانہ مصطفی کا ارمضان المبارک سم ۲ میا بہمطابق اا رنومبر بروزمنگل اس دار وہ عاشق رسول ، دیوانہ مصطفی کا ایر مضان المبارک سم ۲ میا بہمطابق اا رنومبر بروزمنگل اس دار فانی سے ہمیشہ کے لئے چلاگیا اور جنت التھی میں ہزاروں صحابہ کے درمیان آرام فرما ہے۔

قانی سے ہمیشہ کے لئے چلاگیا اور جنت التھی میں ہزاروں صحابہ کے درمیان آرام فرما ہے۔

آساں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے

# شہیدراہِ مدینہ آسانِ ولایت کے نیرتاباں

ازقلم: مولا ناعبدالحسيب اشر في مجھوجھوي

برصغیر ہندو پاک میں صوفیائے کرام کی اتنی کثرت ہے کہ ان کا شار ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے اور ان کا تعلق مختلف خانوا دول سے ہے لیکن میں صرف خانوا دہ قادر رہے، چشتیہ، اشر فیہ کے ایک ایسے بزرگ کے تعلق سے اپنے مشاہدات اور تا ٹرات کوصفحہ قرطاس پر ثبت کرنے کی سعی جمیل کر رہا ہوں جو ستارہ سحری کی طرح آسمان ولایت کے افق پر طلوع ہو کرغروب ہو گیالیکن اپنے نورسے برسوں کی تاریکی کا سینہ شق کر دیا اور اپنے جلوؤں کی تابانیوں سے قوم وملت کو صراط مستقیم دکھا گیا اور علم ومل کے گوشہ ہائے دلوں کو روشن کر دیا اور اپنے اعمال صالحہ اور جہد مسلسل سے لا تعدا در اہ گیروں کوراہ حق دکھا دیا اور ان کے ذنگ آلودہ اذبان کو میقل کر دیا۔

اس دور پرفتن میں مدارس اور خانقا ہیں بادسموم اور حوادثات کے شکار شھے زر پرستی اور جاہ پرستی کا دور دورہ تھا دینی اور اسلامی اداروں کو ہوس پرستوں نے اپنی اجارہ داری اور اپنی ملکیت بنالیا تھا وہ ساون کے بادلوں کی طرح اٹھا اور اپنے نیک اعمال کی بارشوں سے اس زمین کوسیر اب کر دیا جہاں علم عمل اخوت ومساوات کی کھیتیاں مرجھار ہی تھیں جہاں حق شناسی اور حق پرستی کے تناور درخت بے برگ و شمر ہوکر بر ہنہ کھڑے شخصان میں دوبارہ تازگی اور برگ بار آئے راہ حق کا متلاشی ان کے خنک سابیہ میں اپنامدعا تلاش کرنے کے گامردان حق شنبنم آلودہ اور خنک راہوں پرگامزن ہو گئے۔

وہ مردحق آگاہ وصوفی باصفاء جس کی نسبت عالی کا سلسلہ قدوۃ الکبری غوث العالم امیر کبیر تارک السطنت حضرت مخدوم سلطان سیدا شرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے توسط سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم تک پہنچتا ہے مہتمم بالشان شخصیت کا حامل شخص کے ۱۹۳ میں سید جلیل اشرف الاشر فی البحیلانی سجادہ نشین درگاہ کچھو چھ شریف کے دولت کدے میں جلوہ گر ہواشفیق باپ نے جب اس نومولود کے چہرے

انور پرنظرڈالی توفر مایا بیرمخدوم یاک رحمہاللہ علیہ کامٹنیٰ ہے مستقبل میں آپ اس عرفیت سے موسوم ہوئے کیچھ دنوں بعد والدگرا می نے سیدانوارا شرف نام منتخب فر ما پالیکن گھراور باہر کے سب ہی لوگ مثنیٰ میاں کے نام سے یادکرتے رہے۔ یانچ سال کی عمر میں رسم بسم اللّٰدادا کی گئی اورآ پے گھر کے ایک ملازم کی انگلی تھام کربسکھاری کےایک مکتب میں حصول تعلیم کے لئے جانے لگے مکتب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعدایک مقامی مڈل اسکول میں انتہائی لائق اور شفیق استاد مولوی عبدالشکور صاحب کی نگرانی میں ہشتم تک تعلیم حاصل کیا اس کے بعد قومی ہائر سیکنڈری اسکول ٹانڈہ میں آپ کا داخلہ نویں جماعت میں ہوا جہاں راقم الحروف آپ کا نویں اور دسویں جماعت تک ہم سبق رہاسیدانوارانثرفعرف مثنیٰ میاں اپنے ہم جماعت طلبہ سے ہی نہیں بلکہ اسکول کے تمام طالب علم سے انتہائی خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے آپ نے اییخ شب وروز عام طلبہ سے الگ تھلگ گز اراغریب اور نا دارطلبہ کی اعانت اپنااولین فرض سمجھتے تھے۔ ہمارےاسا تذہ جب کسی طالب علم کونصیحت فرماتے توبیضرور کہتے انوارا شرف کی تقلید کرو۔ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے لکھنؤ یو نیورسیٹی میں داخلہ لیا جہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد قانون کی سند حاصل کیا اور محکمہ جیک بندی میں رجسٹرار کی عہدے پر فائز ہوئے کیکن کچھ دنوں بعدایک انتہائی اور اہم ذمہ دارآ فیسر کی حیثیت سے محکمہ کسٹم میں تقرری ہوگئی آپ لکھنؤ جھوڑ کرمبئی چلےآئے عروس البلامبئی کی شبوں کا گداز اور صبح کی دل فریبیاں آپ کواپنی زلف میں اسیر نه کرسکیں آپ یہاں اپنے فرض منصبی کو بخیرخو بی ادا کرتے ہوئے تصوف وطریقت کی راہ پر گامنز ن ہوئے اور جلد ہی آپ کی راہ سلوک طریقت اور تصوف کی زندگی کا چر جاعوام وخواص میں ہونے لگا اور آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے میں سکون اور فخرمحسوں کرنے لگے۔ مدت ملازمت ختم کرنے کے بعد سیدانوارا شرف عرف مثنیٰ میاں صاحب نے خاص طور پر ملک کے سنی مدارس کی طرف اپنی تو جہ مبذول فر مائی اور متعدد مدارس کا انتظام وانصرام اپنے ہاتھوں میں لیکر ان کی جدیدتشکیل وتزئین کیامیں مبالغهاورغلو سے کام نه لیکریه کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس سمت آپ

نے قدم بڑھایااس جہت میں اپنی حکمت عملی سے ایسی گلکاریاں کی کہ عوام وخواص نے خود بخو داپنے قدم اس سمت بڑھا دیا ممبئ عظمیٰ میں جامعہ قا در بیا اشر فیہ آپ کے اداروں کا مینار ہے اس وقت کے سی علماء، اساتذہ اور طلباء دارالعلوم محمد بیہ سے مواز کرتے ہوئے فرحت انبساط محسوس کرتے ہیں عاجز راقم دومر تبہ جامعہ کا حامتہ قا در بیا اشر فیہ کے سالا نہ جلسہ دستار فضیلت میں کار نظامت کا شرف حاصل کر چکا ہے میں جامعہ کا حسن انتظام اور عمارت وغیرہ دیکھر متحیر رہ گیا کہ کتنے قلیل وقت میں اس جامعہ کی داغ بیل پڑی اور کس قدرایک تناوراور سابیدار درخت کی شکل اختیار کرلیا۔

بنات امت مسلمہ کا تعلیمی میعار اور ان کی پیماندگی ایک المیہ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ضمیر کھی شرمند ہوتا ہے۔حضرت نے اس طرف بھی خصوصی توجہ فرمائی اور مضافات ممبئی کے علاقہ ممبرا میں کنیزان فاطمہ کے نام سے ایک دینی در سگاہ قائم کیا جہاں پر ہزاروں طالبات کے لئے حافظہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ درس نظامیہ کا مکمل انتظام ہے مفلس اور نا دار طالبات کوخور دونوش کے علاوہ ملبوسات بھی مفت ادا کئے جاتے ہیں ممبئی کے علاوہ ملک کے دوسر صوبوں اور شہروں میں بھی حضرت نے مدارس کا قیام فرمایا ہے جن کا ذکر جگہ کی قلت کی بنا پر کرنے سے قصد ااحتر از کررہا ہوں۔

فون سے رابطہ ہواتو آپ نے مجھ سے ارشا دفر مایا جعرات کواپنے دوبیٹوں کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سےحرمین نثریفین جار ہاہوں میں نےعرض کیاحضور بارگاہ رسالت اورمقام ابراہیم پرمیری صحت اور حاضری کے لئے دعاءفر ماہیئے گاکسی کوکیا خبرتھی کی متعدد حج اورعمرہ ادا کرنے کے بعدیہ آخری عمرہ ہوگا قریب ترین لوگوں کا بیان ہے کہ ۱۴ ررمضان شریف کوشب میں کافی دیر تک کعبے کا طواف کرنے کے بعد قیام گاہ پر والپس تشریف لائے تو ارشا دفر ما یا کہ میں ہمیشہ جسٹیکسی سے مدینہ منورہ حاضری کے لئے جاتا ہوااسی ٹیکسی والے کو بلا کر لا وَں صاحبزا دگان نے عرض کیا کہاس وفت رات کا فی گزر چکی ہے اور دیر تک طواف کرنے کے بعد آ ہے بھی کچھ در ماندہ سے لگتے ہیں اور صبح سحری اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حاضری کے لئے چلے چلیں آپ نے اصرارفر مایا کنہیں انھی اوراسی وقت چلیں گے جاؤ جوبھی ٹیکسی مل جائے لاؤاور بیفر مانے کے بعد آپ قیام گاہ کی بالائی منزل سے نیچےتشریف لائے گاڑی آئی اور آ یہ اس میں فروکش ہو گئے صاحبزادگان نے سامان رکھااور بیربھی عرض کیا کہ سحری کے لئے کوئی انتظام نہیں ہےارشاد ہوا تھجوریں اورآ ب زمزم کافی ہیں حرم شریف پرالوداعی نظر ڈالی اور رخصت ہو گئے دیار رسول صلی اللّه علیه وسلم کے قریب ایک مقام پرسحری اور فریضہ فجر کی ادئیگی کا ارادہ ظاہر فر مایالیکن اسی درمیان ٹیکسی ایک کافی بڑی گاڑی سے ٹکرا گئی جس میں آپ کے دونوں صاحبزاد ہے شدید زخمی ہو گئے گاڑی کا حادثہ ہوتے ہی آ دمیوں کا اژ د ہام اکٹھا ہو گیا زخمیوں کو بڑی احتیاط سے گاڑی سے باہر کیا گیا اور جب حضرت کوگاڑی سے باہر لا یا گیا تو کہیں پر کوئی زخم نظرنہیں آیالوگوں نے سمجھا آپ بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن کچھ دیر بعدلوگوں کواس کاعلم ہوا کہ حضرت نے جان جان آفریں کے سپر دکر دیا ہے اور مرتبہ شهادت كوينج حكم بين انالله وانااليه راجعون

صاحبزادگان کو مدینه منورہ کے قریب ایک اسپتال میں بغرض علاج داخل کروا دیا گیا جو جائے حادثہ سے قریب ترین تھااورفوراً ہی سانحہ کی اطلاع بذریعہ فون ممبئ پہنچائی گئی بیخبرصا کقہ بن کراہل خانہ اعزاء کے دلوں پرگری اور جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور بذریعہ فون بیخبر بسکھاری برادر کبیر ڈاکٹر سید خلیل اشرف کو اور فیض آباد میں برادر صغیرایڈ و کیٹ سید نظام اشرف کو دی گئی اس الم ناک اور جا نکاہ خبر کو جو تھے میں ایک کہرام مچا ہوا تھ بھی اور بسکھاری کچھو چھے میں ایک کہرام مچا ہوا تھا شہر کے قریب تمام اخبارات نے تعزیق ضمیمہ کا اجراء کیا آپ کی رہائش گاہ پرتمام دن مریدین اور معتقدین اور اخباری نمائندوں کا ہجوم لگا ہوا تھا کوئی ایس آ نکونہیں تھی جو اشکبار خدر ہی ہو مبئی کے تمام دین معتقدین اور اخباری نمائندوں کا ہجوم لگا ہوا تھا کوئی ایس آنکونہیں تھی جو اشکبار خدر ہی ہو مبئی کے تمام دین مدارس میں خواہ وہ کسی مسلک کے رہے ہوں تعزیق نخطیل کا اعلان کردیا گیا اور مدارس بندہو گئے اور کئی مقامات پر مختلف مسلک کے ملاور اکا ہرین نے اپنے انبداز میں تعزیق جانسوں کا اہتمام کیا گئی دنوں متا اخبارات میں اہل علم وقلم اور دانشواروں کے تا ثر ات اور عقیدت کے تعلق سے مضامین شائع ہوتے سے حضرت کے عظیم المرتبت شخصیت اور آپ کے مراتب و درجات عوام وخواص میں قبول عام کا اندازہ ہوتا ہے آپ کے تعلق سے لوگوں کے مضامین مصامین شائع ہوئے بلکہ ہندی ، انگریزی ، گجراتی اور مراشی تمام کیا اخبارات میں مضامین شائع ہوئے بلکہ ہندی ، انگریزی ، گجراتی اور مراشی تمام کا اخبارات میں مضامین شائع ہوئے بلکہ ہندی ، انگریزی ، گجراتی اور مراشی تمام کا اخبارات میں مضامین شائع ہوئے بلکہ ہندی ، انگریزی ، گجراتی اور مراشی تمام کا اخبارات میں مضامین شائع ہوئے بلکہ ہندی ، انگریزی ، گجراتی اور مراشی تمام کا اخبارات میں مضامین شائع ہوئے بلکہ ہندی ، انگریزی ، گجراتی اور مراشی تمام کا اخبارات میں مضامین شائع ہوئے بلکہ ہندی ، انگریزی ، گجراتی اور مراشی تمام

یہ سانچہ ہوش ربا ۱۵ رمضان المبارک بروز شہ شنبہ سحری کے وقت ہوا۔ اللہ اللہ کس مرتبے اور شان کی شہادت میسر ہوئی جس پر ہزاروں زندگیاں رشک کریں اور اس پر قربان ہونے کی تمنااور آرزوہونے کی شہادت میسر ہوئی جس پر ہزاروں زندگیاں رشک کریں اور اس پر قربان ہونے کہ مدینۃ الرسول کی خاک مقدس کی طہارت اور عظمت اور پاکیزگی کا خیال فرماتے ہوئے راستے ہی میں رفیق اعلیٰ کی دربار میں ریہ کہتے ہوئے حاضر ہوگئے۔

اے خاک مدینہ تو ہی بتا رکھوں گا بھلا میں کیسے قدم تو خاک در سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی ہے

مدینۃ منورہ اور مکہ معظمہ میں آپ کے مریدین کی تعداد اچھی خاصی ہے بیلوگ ہندوستان سے بغرض تجارت اور ملازمت وہاں جا کرمقیم ہو گئے اور وہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی ہے وہ بھی کثیر تعداد میں جائے سانحہ پر پہنچ گئے حضرت کے جسد خاکی کو مدینہ منورہ لے جایا گیا دوسرے دن آپ کے صاحبزادے اور کافی تعداد میں مریدین مدینہ طیبہ بہتج گئے اور بروز جعرات کے اررمضان المبارک مسجد نبوی کے صحن میں نماز جنازہ اور دعائے مغفرت ہوئی نماز جنازہ کی امامت آپ کے صاحبز داہ حضرت علامہ مولا ناسید معین الدین اشرف الاشر فی البحیلانی مدظلہ العالی جواب حضور انوار المشائخ رحمۃ اللہ کے قائم مقام اور جانشین نے ادا کیا اور فریضہ عصر کے بعد شہیدراہ مدینہ حضرت علامہ مولا ناسید انوار اشرف اشر فی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت البقیع میں حضرت عثان بن عفان جامع القرآن خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں سپر دخاک کر دیا گیا ایک شہید ایک شہید کے قدموں میں اسودہ خاک ہے اور چہرے مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار کے روبرہ ہے اللہ تعالی نے اپنے بندے کودنیا اور آخرت ہر جگہ اپنی رحمت کے آغوش میں رکھا۔

جس کی زندگی اور موت اتنی مہتم بالثان ہواس کے منصب ولایت اعمال صالحہ کے تعلق سے میں اپنے عاجزانہ خیالات کو پیش کرنے میں بڑی دشواری محسوس کرتا ہوں اس عاجز راقم کو متعدد دینی وسیاسی جلسوں اور کا نفرنسوں میں حضرت کا ہم جلیس ہونے کا شرف حاصل ہے بہت سے ایسے مقام آئے جہاں پر میں نے حضرت کو خطبہ صدارت دیتے ہوئے دیکھا اور سنا آپ کا خطیبا نہ انداز دوسر سے علائے اور مقررین سے منفر دھا آپ نہ صرف شستہ برجستہ اور برکل الفاظ استعال کرتے بلکہ یہ خیال بھی پیش نظر ہوتا کہ سامعین آپ کے مقصد کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیس آپ اپنے دینی خطبوں میں پیغام عمل کے ہوتا کہ سامعین آپ کے مقصد کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیس آپ اپنے دینی خطبوں میں پیغام عمل کے ساتھ ساتھ فروغ سنیت اور حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہا نگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مثن پرعمل کی پیرا ہونے کی تلقین ضرور فرماتے عام طور سے یہ بات دیکھنے کو متن مخدوم پاک سے نابلہ ہیں حضور سید انوار کی کرا مات بیان کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ مشن مخدوم پاک سے نابلہ ہیں حضور سید انوار الشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی متنوع اور ہمہ جہت تھی اضوں نے صرف مدارس کی ترقی و تروت کی اشاعت پر اپنی تو جہ مبذول کی اور بڑے حوصلے المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی متنوع اور ہمہ جہت تھی اضوں نے صرف مدارس کی ترقی و تروت کی اشاعت پر اپنی تو جہ مبذول کی اور بڑے حوصلے اشاعت پر اپنی تو جہ مبذول کی اور بڑے حوصلے وفراخ دلی سے کام کیا۔ بسکھاری میں ستاروں والی گلی مسجد کی خشکی اور زبوں حالی ان سے دیکھی نہ گئی

چنانچہانھوں نے اس کی تعمیر ثانی پر کثیر رقم خرچ کر کے اس کو تین منزلہ تعمیر کروادیااوراسی میں مکتب کا بھی قیام فرما دیا مسافروں کے لئے دو کمر ہے بھی بنوادئے اس کے علاوہ اور بہت سی مساجد پرخاموثی سے خطیر رقم خرج کیا جب بھی کوئی شخص اپنی حاجت براری کے لئے ان کے کا شانہ فقروغنا پر گیا تو انھوں نے انتہائی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افز ائی فرمائی۔

آپایک صرف صوفی اور پیربی نہیں سے بلکہ حوصلہ مند ساجی کارکن بھی سے وہ ہمیشہ ایک غیر جانب داراورصاف سے رحمعا شرے کی تمنا کیا کرتے سے اور اس کے لئے ہمہ جہت کوشاں بھی رہتے سے اور یہی وجہ ہے کہ دین وملت ومسلک کے اختلاف کے باوجود اپنے مسائل کے لئے ان کے پاس آتے سے میراخود مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دیو بندی مسلک کے لوگ ایک مسجد کے تنازع کے حل کی غرض سے آپ کے پاس آئے آپ نے دوسرے فریق کو بلا کر مسجد کا وہ مسئلہ جو ظاہری طور پر لا پنجل، معلوم ہور ہا تھا حل کر دیا اور فریقین خوش خوش والیس ہوئے جہاں کشت وخون کا اندیشہ تھا چند منٹ اور چند کفظوں میں وہ خطرہ واندیشہ ٹل گیا۔ میں نے عرض کیا حضرت بیتو کر امت ہوگی فرمانے گے استغفر اللہ! مجھ میں اور کر امت میں بڑا تفاوت ہے کر امت اولیائے کر ام سے سرز دہوتی ہے میں ایک عام آ دمی ہوں بیان کی منکسر المز الجی تھی غور اور تمکنت جیسے کوئی بھی احوال ان کے بیب ہو کر نہیں گزرے سادگی میں بھی وقار آخیس کے وہاں دیکھنے کو ملتا ہے متعدد مرتبہ فرقہ وار انہ مسائل کے طل میں حکومت کے ذمہ دار افسروں کے مسائل کے حل میں حکومت کے ذمہ دار افسروں کے مسائل کے حل میں جی جرائے اور فطانت سیاسی و می بصیرت پر لوگ جرت زدہ رہ وجاتے تھے۔ دور تک نہیں ملتی آپ کی ذہانت اور فطانت سیاسی و ملی بصیرت پر لوگ جرت زدہ رہ وجاتے تھے۔

حضورانوارالمشائخ حضرت علامه مولا ناسید شاہ انواراشرف اشر فی جیلانی قدس سرہ کی ذات گرامی کے تعلق سے معلوم نہیں کب تک اہل علم وقلم اپنے اپنے انداز وفکر میں ان کی مدح وسرائی کرتے رہیں گے۔شعرائے کرام منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے مقررین اپنی زورخطابت سے ان کی بارگاہ میں اپنی اپنی عقیدت پیش کریں گے مجھے یقین ہے کہ ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والا اپنے بعد کی نسلوں سے فخر سے کہے گا کہ ہم نے انوار انٹرف رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت اورعزت مآب شخصیت کی زیارت کی ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے بعد کی نسلیں ہمارے اس نثرف ملاقات پر فخر کریں گی۔ کہ ہمارے اجداد نے انوار انٹرف کے رخ انوار کی زیارت کی ہے۔

مجھے اپنی بے بضاعتی اور کم علمی پر شدت سے احساس ہور ہاہے کاش میں قلم وقر طاس سے کام لیتے ہوئے اس انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کا میاب ہوتا جس کی وہ ذات گرامی مستحق ہے۔ قارئین کرام سے اپنی کم علمی کے لئے معذرت طلب ہوں اقبال کے اس مصرعہ کے ساتھ اپنی حقیر تحریر ختم کررہا ہوں۔

آسال تیری لحد پر شبنم افشانی کرے

موت آئے تو درِ پاک نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

بإنجوال باب \_\_\_\_ يا دول كے نفوش

#### حضورشہبدراہ مدینہ رحمۃ اللہ علیہ گونا گوں خصوصیات کے مالک

ازقلم: امام النحوحضرت علامه مولا نامفتی بلال احمد نوری خلیفهٔ حضورمفتی اعظم هند، شیخ الحدیث جامعه قا دریدا نشر فیه

خلاق کا ئنات نے بے شارانسان اس دارگیتی میں پیدا فرمایا ان میں پچھالیسے افراد ہیں جن کے اس دار فانی سے جانے کے بعد بھی ان کے کارنا مے لوگوں کے لئے سنگ میل اور شعل راہ ہوتے ہیں انہیں مقبول بندوں میں ایک پیر طریقت رہبر شریعت حضور شہیدراہ مدینہ حضرت علامہ مولا نا الحاج الشاہ السید انوارا شرف المعروف مثنیٰ میاں علیہ الرحمة والرضوان ہیں بلا شبر آپ گونا گوں خصوصیات کے مالک تھے۔ حسن اخلاق تو آپ کواپنے آبا واجداد سے ور شہیں ملاتھا علما نوازی آپ میں درجہ اتم موجود تھی خرد نوازی کا جذبہ تھا چھوٹوں پر شفقت اور بے کسوں کی دشگیری آپ کا طرۂ امتیاز تھا آپ کا تابناک چہرہ آل رسول ہونے کی گواہی دیتا تھا۔

تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

مجھ پر ہمیشہ آپ کی نظرعنایت رہی زندگی کے آخری کھے تک مجھے اپنے دامن سے وابستہ رکھا وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کے روحانی فیوش آج بھی ہم پرسایہ گئن ہیں۔ آپ کی شخصیت اسلاف کرام، مشائخ عظام کا نمونہ تھی۔ قوم وملت سے آپ کو بے پناہ لگاؤ تھا دینی تعلیم کی اشاعت کے لئے ہروقت آپ فکر مندر ہے تھے یہی وجہ ہے کہ ممبئی اور بیرون ممبئی میں مدارس اسلامیہ کا جال بچھا دیا دور حاضر میں شاید ہی کوئی ایسی انفرادی شخصیت ہو جو کم مدت میں اتنی تعداد میں مدارس اسلامیہ قائم کر کے ایک مثال قائم کرد ہے آپ نے قوم کی بچیوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ فرمائی قوم کی بچیوں کے لئے دینی ادارے قائم کئے۔ اگر آپ کی مبارک زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کئی روشن گوشے عیاں ہوتے ہیں قوم کو جس چیز کی ضرورت پیش آئی آپ نے اس کو پورا کیا دینی تعلیم کے لئے مدارس قائم کئے بندگان ہیں قوم کوجس چیز کی ضرورت پیش آئی آپ نے اس کو پورا کیا دینی تعلیم کے لئے مدارس قائم کئے بندگان

خدا کے سجود کے لئے مسجد یں تعمیر کروائیں صفائی قلوب کے لئے خانقا ہوں کی تعمیر کی طرف تو جہ فرمائی اشریعت وطریقت کی دعوت، رشد و ہدایت اور تبیغ دین کے لئے اپنے اسلاف کرام کی راہ پر چلتے ہوئے ہزار ہا بندگان خدا کو جہد مسلسل سے سلسلہ اشر فیہ میں داخل فرمایا۔ اپنے نانا جان کے دین کی ترویج و اشاعت کے لئے دن کا چین اور راتوں کے نیندوں کی قربانی دی ملک اور بیرون ملک سفر فرماتے رہے نہ اشاعت کے لئے دن کا چین اور راتوں کے نیندوں کی قربانی دی ملک اور بیرون ملک سفر فرماتے رہے نہ کرنے کا۔ کثر سے مشاغل اور علالت کے باوجود تبیغی دوروں میں مصروف رہے آپ نے قوم کی صحیح نباضی فرمائی زخمی دلوں پر مرحم شفار کھا ایسا خلوص اور اُن مِٹ کا رنامہ انجام دیا جے رہتی دنیا تک کوئی فراموں نہیں کرسکتا حضور شہیدراہ مدینہ حیات ظاہری کے ساتھ نہیں ہیں لیکن انہوں نے جوکام کیالوگ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں انہوں نے مبئی کے مسلمانوں کو ایک معتدل مزاج ، فکری اور دینی ماحول میں زندگی گزار نے کا سلیقہ بتایا، جب کوئی قوم کوسی مسئلے میں الجھانے کی کوشش کرتا تو آپ نہایت ہی بالغ نظری سے اس کا سد باب فرماتے۔

قوم وملت کی بے ملمی میں علم کی روشنی کا فقدان ہمارے لئے فکر کی بات ہے قوم کے نونہال ہلم کے حصول میں دنیا کی بیشتر اقوام سے کوسوں دور ہیں آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے علم کے بغیر عمل کا تصور محال ہے اس لئے ہمارے اسلاف وا کابرین کی ہمیشہ بیکوشش رہی ہے کہ قوم علم کی روشنی سے مستنیر ہوا ور میدان عمل میں پوری طاقت کے ساتھ اتر ہے۔

حضور شہیدراہ مدینہ نے اس نہج سے قوم کی آبیاری کے لئے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمہ تن مصروف رکھا ایک روحانی خاندان کے اعلی تعلیم یا فتہ عصری اور دینی علوم سے مزین چشم و چراغ کا بیکارنامہ ایسا ہے جس کو اہل علم و دانش ایک فیمتی اثاثہ ہمجھ کر محفوظ کر کے آگے بڑھا کیں گے آپ کی زندگی کا بیشتر لمحہ خوف الہی ، اطاعت رسول ، تقوی و تقدس پر مشتمل تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر آپ کی گہری نظر تھی خصائل قبیحہ سے آپ کی ذات کوسوں دور تھی ۔ بلا شبہ آپ کی ذات گونا گوں خصوصیات کی حامل تھی۔

#### يادِرفتگان

ازقلم: ادیب شهیر، رئیس التحریر علامه مولانا وارث جمال قادری مرکزی صدر آل انڈیا تبلیغی سیرت، مبئی، انڈیا تگه بلند سخن دلنواز جال پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کاروال کے لئے

ا بیخ محسنوں و بزرگوں اور دیرینه کرم فرماؤں کو یا در کھنا، ان کے کارناموں کو زندہ رکھنا ان کے افکار عمل عزیمت واستقامت اور سوز دروں کونسلا بعد نسل منتقل کرتے رہنا ہیا کیہ جذبہ احسان مندی و شکر گزاری کی دیرینه روایت ہے۔ ،مقام مسرت ہے کہ آپ کے اخلاق یعنی شہید راہ مدینه، پیر طریقت، حضرت بابر کت حضرت سیدا نوارا شرف منتی میاں اشر فی جیلانی قدس سرہ النورانی کے اولا د امجادمریدین واہل عقیدت و محبت برسوں سے یہی کررہے ہیں۔ اور اب ایک قدم آگر بڑھ کر آپ کی حیات و خدمات دین ملی کارناموں اور افکار ونظریات۔ اور سوز دروں کو ضبط تحریر میں لانے اور ایک مبسوط کتا ہے کہ شکل میں جاوداں بنانے کی جوکوشش کی۔ اس کے لئے ہماری دعاؤں مبارک باداور شکریہ کے مشخق ہیں۔

پیرطریقت حضرت سیدمثنی میاں اشر فی جیلانی قدس سرہ النورانی کوقریب سے دیکھنے اور جاننے والے،ان کی صبح،ان کی شام،ان کی خلوت،ان کی جلوت،ان کے معمولات،ان کے نظریات،ان کے اخلاص،اخلاق،حسنِ خلق سے شرابور ہونے والے انہیں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے اس حقیقت افروز شعرکامحسوس بیکریا ئیں گے کہ

نگہ بلند، سخن دلنواز، جال پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کاروال کے لئے

بنیادی طور پرانجینئر انڈیا نمپنی جوایک کافی بڑی نیم سرکاری نمپنی ہے۔اس میں وہ ایک بڑے یوسٹ پر تھےاور بیہ یوسٹ انہیں کسی بڑی سفارش پر یا دسترخوان برسجا کرنہیں پیش کیا گیا۔ بلکہ ایک طویل جدوجہد کے بعدوہ اس مقام تک یہونچے وہ ہرجگہ آپ کی امتیازی خصوصیت کا باعث رہا۔ وہ جس پوسٹ پر تھےا گروہ چاہتے تو کچھ سے بہت کچھ ہوجاتے ۔ جب کہان کے ماتحت آفسران وکلرک حضرات کے معاشی حجم کے مقابلے میں آپ زیرو تھے۔حالانکہ ایک بھرے یُرے خاندان کی ساری ذمہ داریاں انہیں کے کا ندھوں پرتھیں۔اللہ نے اپنے فضل سے آل اولا دیسے بھی نوازا تھا۔ پچھ بیجے تو چپوٹے تھےاور جو بڑے تھےوہ جدید دانش کدوں میں اعلیٰ تعلیم میں مصروف تھےاور بیایک تلخ حقیقت ہے دنیا میں سب سے زیا دہ مہنگی تعلیم ہندوستان میں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ان سب کے تعلیمی اخراجات گھریلو اخراجات،مہمانوں کی آمد کا ایک تسلسل، حاجت مندوں اورضرورت مندوں کی الگ بھیڑ۔اورسب کی دلجوئی،دلنوازی۔ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی آیا ہو،عام ہوخاص،جانتے ہوں یا ناجا نتے موں،معروف رہامجہول، جائے ویانی کے بغیر گیا ہو۔ جاہے وہ اپنی حاجت کے لئے آیا ہو۔مہینہ ختم ہونے سے پہلےمقروض ہوجانا تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے قرض اتارنا۔ چونکہ میں سب سے زیادہ ان کے قریب تھا آنہیں قریب سے دیکھا مجسوس کیا۔ان کی خلوت،ان کی جلوت دونوں میرے نگاہ میں ہے۔ میں حضرت کا سب سے زیادہ معتمدعلیہ شخص تھا۔ایک طرح سے میں ان کا صاحب البیت تھاا پنے ذاتی اور گھریلوالجھنوں میں مجھے شریک کرتے مجھ سے مشورہ لیتے اور میرے مشورے کوتر جہے بھی دیتے۔ خود ہی حاضرین مجلس کےسامنے کہتے جو بہت خواص ہوتے جیسے ڈاکٹر اسحق جم خانہ والاصدرانجمن اسلام بمبئی وغیرہ۔مولا نا وارث جمال ہماراا عصائے پیری ہیں۔ جہاں کہتے ہیں بیٹھ جائے میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں اور جہاں کہتے ہیں اُٹھ وہی اُٹھ جاتا ہوں۔ ہمارے رفیق دیرینہ، کرم گشتر و کرم فرما، مولا ناسیدمجمه ہاشمی میاں اشر فی جیلانی کچھوچھوی،مرکزی جنرل سیکریٹری آل انڈیا تبلیغی سیرت کبھی کبھی کرتے تھے۔ارےمولا ناوارث جمال''انوارالمشائخ'' کوہم خاندان والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑ دیجئے

کہ تنہاان پرآپ کا قبضہ رہے گا۔ بے شک حضرت کی شفقتیں ،عنایتیں اور کرم فرمائیاں بہت زیادہ تھیں اور اس تعلق سے ایک طرح محسود ہو کررہ گیا تھا۔ اس کا اندازہ اس سے لگا ہے۔ بغداد شریف کے عالمی اسلامی کا نفرنس میں شرکت کے لئے آل انڈیا تبلیغ سیرت کے وفد کا بار بارجانا ہوا۔ ایک بارآل انڈیا تبلیغ سیرت کے سکریٹری الحاج رشید طبیب صاحب نے کہا حضرت اس وقت ہمارا وفد بڑا ہورہا ہے۔ ہمارے وفد کے علماء کرام کے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام جماعت کو کرنا پڑتا ہے حضرت مثنی میاں صاحب قبلہ کے پاس ممبئ شہر کے بڑے میمن بیٹے ہیں۔ تو آپ اپنے اور ان کے ہوائی سفر کے ٹکٹ کے لئے کہیں کہ حضور شہر کے بڑے دیس ماضری کے لئے کوئی بھی بڑا میمن دو چارٹکٹ دے سکتا ہے۔ یہن کر حضرت کے بیشانی پربل پڑگئے۔ بڑے جذبے کے ساتھ کہنے گئے میں اپنے جدکریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بیشانی پربل پڑگئے۔ بڑے جذبے کے ساتھ کہنے گئے میں اپنے جدکریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے دوسروں کا احسان کیوں لوں!

ان سےمعلوم کرکے بتا ہیۓ کہ دوٹکٹ آنے جانے کا کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میں اپنے ذاتی ا کا ؤنٹ سے دوں گا۔

چنانچہ دوٹکٹ پر جورقم ہوتی تھی وہ میں نے حضرت کو بتا دیا۔حضرت نے فر مایا ٹھیک ہے کل ہی میں صبح بینک جاؤں گا وہاں سے سیدھاتمہارے پاس دوٹائلی آؤں گا۔ پھر میں تمہارے ساتھ رشید طیب کے آفس جاؤں گا۔

دوسرے دن حسب وعدہ حضرت والا ہمارے آفس آگئے۔ پھر حضرت کو لے کر میں پیٹھان واڑی رشید طیب کے آفس میں دیکھ حیران ہو گئے۔ دوٹکٹ کے لئے ایک بڑی خطیر رقم جواپنے ذاتی اکاؤنٹ سے نکال لائے تھے اسے انہیں دیا پھر وہاں سے چلنے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کہ حضرت آپ کا قدم پہلی بار میری آفس میں پڑا کچھ تو کھا، پی لیس کہنے لگے میں انہوں نے بہت کوشش کہ حضرت آپ کا قدم پہلی بار میری آفس میں پڑا کچھ تو کھا، پی لیس کہنے لگے میں ایک ملازمت پیشہ آدمی تمہاری طرح کوئی تا جرنہیں آفس کے لئے میں ویسے ہی لیٹ ہو چکا ہوں آپ حیلے گئے اور میں رشید بھائی کے آفس میں واپس ہوا تو وہ حیرت مسرت سے کہنے لگے۔ واقعی مولا نا

حضرت آپ کو بہت چاہتے ہیں یہ جو ہرمعا ملے میں حضرت آپ کوآ گے رکھتے ہیں ان کی وجہ مجھ میں آگئ یہ تو میں صرف دیکھنے کے لئے ایسا کہا تھا ورنہ آپ دونوں کے ٹکٹ کاانتظام بھی میں کرتا۔

ان کا ایک بڑا حسن ہے بھی تھا کہ جہاں ان کے اخلاق، حسنِ اخلاق واخلاقی قدریں اور روا داری، وضع داری کا قیمتی ذخیرہ تھا وہیں انہیں مولیٰ عز وجل ایک بڑا قلب دلگداز بھی عطا فر مایا تھا وہ بے حدر قیق القلب مصے۔ بات بات پر آئکھیں بھر جانا آئکھوں سے آنسونکل پڑتا کسی کی خوشی میں خوش ہو جانا اور کسی تکلیف دہ غم میں اُداس ہو جانا ہیان کی شخصیت کالاز مہتھا۔

پہلی بارجنوری ۱۹۹۱ء بغداد کے عالمی اسلامی کانفرنس میں آل انڈیا تبلیغ سیرت کودعوت ملی۔ دعوت نامہ براہ راست بغداد شریف سے آیا تھا میر ہے اور حضرت مثنی میاں ، رشید طیب کے علاوہ دونا م اور تھے۔
پہلی بار اہل سنت کے کسی تنظیم کو بغداد شریف کے عالمی اسلامی کانفرنس شرکت کا موقع ملا۔ اس وقت راقم الحروف وارث جمال آل انڈیا تبلیغی سیرت کے مرکز کا نائب صدر اور صاحب تذکرہ حضرت مثنی میاں صاحب قبلہ صوبائی باڈی یعنی آل انڈیا تبلیغی سیرت مہار اشٹر کے صدر تھے۔

ائیر پورٹ سے بغداد شریف کے مشہور ہوٹل المنصور میلیا میں لے کر پہونچے ہرفر دکوایک ایک روم الاٹ ائیر پورٹ سے بغداد شریف کے مشہور ہوٹل المنصور میلیا میں لے کر پہونچے ہرفر دکوایک ایک روم الاٹ کیا ۔ حوائح ضرور یہ سے فراغت اور شمل کے بعد ہم اسی وقت حضور قطب ربانی غوث اعظم کی بارگاہ میں پہونچے ۔ موسم کافی سرد تھا۔ کافی دیر کے بعد ہم لوگ باہر نکلے سامنے ہی خانقاہ قادر یہ تھی ۔ حسن اتفاق حضرت نقیب الاشراف حضرت سید بوسف گیلانی اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت سید ظفر گیلانی دونوں موجود تھے۔ ہم نے بڑے ادب واحتر ام اور اخلاص عقیدت سے ان کی دست بوسی کی اسی وقت حضرت سید بوسف مضرت سید نوسف کیلانی صاحب نے اپنی صدری کی جیب سے اپنا شجرہ نسب نکال کر حضرت سید بوسف گیلانی صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نقیب الاشراف اس وقت ۱۸۲ رسال کے تھے۔ دیکھنے میں کافی کمز ور بھی لگ رہے ہے۔ گراس شجرہ نسب کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے پھراپنی کرسی سے میں کافی کمز ور بھی لگ رہے تھے۔ گراس شجرہ نسب کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے پھراپنی کرسی سے میں کافی کمز ور بھی لگ رہے ہے۔ گراس شجرہ نسب کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے پھراپنی کرسی سے میں کافی کمز ور بھی لگ رہے ہے۔ گراس شجرہ نسب کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے پھراپنی کرسی سے میں کافی کمز ور بھی لگ رہ ہے۔ گراس شجرہ نسب کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے پھراپنی کرسی سے

کھڑے ہوئے حضرت کو مخاطب کر کے کہنے لگے انت اخی، انت اخمی، و انت صاحب بیتی، انت صاحب بیتی کہتے ہی حضرت شہیدرا و مدینہ سے لپیٹ گئے۔

حضور قطب ربانی سیرغوث الاعظم کے مزارا قدس کے چاروں طرف چاندی کی جالی گئی ہوئی ہے اور پائنتی کی طرف ایک چاندی کا دروازہ جس میں دوتا لے لگے رہتے ہیں۔ایک تالا وہاں کی وزارت اوفاف کی طرف سے اورایک خانقاہ کی طرف سے ہے یعنی حکومت وقت حضرت نقیب الاشراف کی مرضی و اجازت کے بغیر نہیں کھول سکتے۔اور حضرت سے بادہ شیں محض اپنی مرضی سے باب رحمت بھی کھول سکتے ہیں۔ وہ سال میں چند مخصوص اوقات میں کھولا جا تا ہے یا عالم اسلام کے کسی اہم ترین شخصیت کے لئے وہ سال میں چند مخصوص اوقات میں کھولا جا تا ہے یا عالم اسلام کے کسی اہم ترین شخصیت کے لئے کسی کھولا گیا بھی نہیں کھولا گیا۔ حضرت مثنی میاں صاحب قبلہ آل انڈیا تبینی سیرت شاخ مہارا ششرا کے صدر سے۔آپ نے نقیب الاشراف کی خدمت میں پورے وفد کی انگریزی زبان میں نمائندگی اوراس کا تعارف پیش کیا۔اور عراق کے تعلق سے اس خدمات کا اجمالی تذکرہ کیا۔اور ساتھ ہی ہے گزارش کردی تعارف پیش کیا۔اور عراق کے تعلق سے اس خدمات کا اجمالی تذکرہ کیا۔اور ساتھ ہی ہے گزارش کردی تا کہ ہم قدموں میں کھڑے ہو تکیس اور اپنے آتا کی قدم ہوتی بھی کرشکیں۔حضرت نقیب الاشراف نے تا کہ ہم قدموں میں کھڑے ہو تکی بھی منگالیں گے۔

آپ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے فرمایا۔آپ پرسوں عشاء کے فوراً بعد آجا کیں تب تک وزارت اوقاف سے اس کی دوسری کئی بھی منگالیں گے۔

چنانچہ ہم تیسر بے روزعشاء کے پہلے ہی خانقاہ قادریہ پہونچ گئے۔ بعد نمازعشاء حضرت سیداحمہ ظفر گیلانی صاحب نے اپنے دست مبارک سے مزارا قدس کا تالا کھولا۔اس طرح سے ہمیں حضورغوشیت کبری کے قدموں پر کھڑ ہے ہونے کا شرف اور مزارا قدس چو منے کی سعادت حاصل ہوئی اوریہ شرف و سعادت حضرت اقدس بابر کت حضرت سید شنی میاں اشر فی جیلانی کی برکتوں سے حاصل ہوا۔ دوسرے سال ۱۹۹۲ء کے عالمی اسلامی کا نفرنس میں آل انڈیا تبلیغی سیرت کا وفد کا فی بڑا تھا۔ کل انیس افراد ہے وہ بھی تین روزہ اجلاس تھا۔جس کے ایک دن کی صدارت آل انڈیا تبلیغی سیرت کو دی

گئی۔ رات ہی کو ہماری ملاقات وزیر اوقاف سے کرائی گئی۔جس میں طے ہوا کہ کل کے اجلاس کی صدارت آل انڈیا تبلیغی سیرے مہاراشٹر کے صدر حضرت بابر کت سیدانواراشرف مثنیٰ میاں اشر فی جیلانی فرمائیں گے چنانچے دوسری صبح آپ نے مندصدارت کوزیئت بخشی جس کی مبار کباد عالم اسلام کی عظیم شخصیت قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمدنورانی نے ہوئل میں آکر دی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور ایک بڑی عزت افزائی تھی جو دنیا بھر کے ایک سوسے زائد مندوبین کے درمیان ملی۔ اس سے حضرت کے ساتھ ہی ساتھ آل انڈیا تبلیغی سیرت کا جماعتی قد بھی بہت بڑا ہوا۔

عزوشرف واعزارانہیں ملنا ہی تھا کہ ہمارے اس پورے وفد میں ان سے زیادہ صاحب شرف امجداور جیلانی النسب کوئی دوسرانہیں تھا۔ آپ کا ایک بڑاوصف اورا لیک بڑا حسن آپ کا صاحب قلب گذار ہونا تھا۔ یوں تو آپ ہر بڑی بارگاہ میں آبدیدہ ہوجاتے خصوصاً کربلاء معلی ونجف اشرف میں آبدیدہ ہوجاتے خصوصاً کربلاء معلی ونجف اشرف میں ہونچ تو آئھیں ساون بھادوں بن جاتیں۔ گرجب اپنے جدکریم حضور سیدناغوث اعظم کی بارگاہ میں بہونچ تو ہوگیاں بندھ جاتی اور آپ کا حال بے حال ہوجا تا۔

علی العموم ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ایسے ہی ایک بار ہم اور حضرت بارگاہ غوشیت کبری میں حاضر تھے۔ آئھیں تو ہماری بھی نم تھیں مگر حضرت قبلہ کے آنسوں کا حال بیتھا کہ چہرے سے ہوئے ہوئے داڑھی سے قطرے ٹیک رہے تھے۔ اسی عالم میں بے شان و مگان میرا نام لے کر بارگاہ اقد س میں عرض کرنے لگے حضور میں آپ کی اولا د ہوں ، اچھا ہوں بُرا ہوں ، جیسا بھی ہوں ، آپ ہی کا خون ہوں۔ میں آپ کی بارگاہ میں مولا ناوارث جمال قادری کو لے کر حاضر ہوا ہوں ۔ انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے ہر قدم پر میرا خیال رکھا ہے آئہیں آپ قبول فر مالیں ۔ ان کی خدمات کو بھی اور آل انڈیا تبلیغی سیرت جو آپ کے ایک دیوانے مجاہد ملت مولا نا حبیب الرحمن قادری کی جماعت ہے اس جماعت نے اس جماعت نے آپ کے ملک اور شہر کی جوخدمت کی ہے۔ اسے بھی قبول فر مالیں چشم تر ہی نہیں بلکہ آنسوؤں کی جمری شخصی اور ایسے عالم شاسل کے ساتھ میرا نام لے کرا سے جذبات پیش کرر ہے تھے یہ مجھ پر آپ کا بیذا تی

احسان تھا۔ جسے میں ا تاریجی نہیں سکتا۔البتہ اس قیمتی کمجے پر ناز کرسکتا ہوں جس میں وہ میرے لئے دعائے خاص فر مارہے تھے۔

> غلام غوث اعظم بے کس و تنہا نمی ماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند

الحمد للدرب العالمين! آپ كان اوصاف حميده آپ كاولا دامجاد كبھى حصے ميں آئے ہيں۔
محتر م الحاج سيرعلى اشرف اشر فى جيلانی، سيرحسن اشرف جيلانی، سيرحسين اشرف جيلانی اور آپ نے
ایک صاحب زارد ہے کو عالم دین بنا کردین وسنیت، دینی، ملی سرگرمیوں اور خدمت خلق کے لئے
جیسے وقف کردیا ہو۔ معین ملت حضرت با برکت سير معین الدین اشرف اشر فی جيلانی صدر آل انڈیاسن
جمعیة العلماء۔ وہی خوش طبائی، خوش نوائی، دلنوازی، نرم خوئی، نرم روئی اور اپنے اخلاق کریمانہ سے دلوں
کوایسا فتح کر لیا ہے گویا۔

جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ

کے مصداق ہو گئے ہیں۔

مولی تعالی انہیں نظر بدسے بچائے اور حاسدین ، مخالفین ، مفسدین ، ظالمین اورا پنوں وغیروں کے شرسے محفوظ مامون رکھے۔اورغیب سے دشگیری فر مائے۔

آمين يارب العالمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

# حضورشهبدراه مرينه كي مجھ برعنايتيں

ازقلم:مولا نامحمه شاكرنوري (اميرسني دعوت اسلامي)

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تور کا تور کا تور کا تور کا کور نہ نور کا (کلامرضا)

آ قاے کریم رؤف ورجیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کامفہوم ہے کہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اُسی مٹی میں وفن کیا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب سے شہیدراہ مدینہ حضرت سیدا نوارا شرف عرف مثنی میاں علیہ الرحمہ کہ اللہ عزوجل نے ان کی تخلیق کے لیے جس زمین کا انتخاب فرما یا وہ کوئی عام زمین نہیں بلکہ وہ مدینے کی زمین ہے جورشک ملائکہ ہے۔ آپ جنت البقیع میں ہزاروں صحابہ صحابیات اور اولیائے کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ آسودہ خاک ہیں اور ہر وقت رب تعالی ان کی قبر پر اپنی رحمت وانوار کی بارش نازل فرما رہا ہے۔ حضرت مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری ملاقات اُس زمانے سے حضرت سے زمانے سے دخرت انگر گئیس آ فیسر کی حیثیت سے تھے۔ میں اس زمانے سے حضرت سے استفادہ کرتار ہااور حضورا شرف العلماء علیہ الرحمۃ والرضوان کے یہاں وہ تشریف فرماہوتے اور میں شام کووہاں جایا کرتا اور الحمد للہ حضرت بہت شفقتوں سے نوازتے اور کرم فرماتے۔

اس کے بعد آہستہ آہستہ قربت کا سلسلہ اتنابڑھا کہ اللہ کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اکثر لوگ یہ قصور کرنے لگے کہ میں ان کا حقیقی بیٹا ہوں۔اس لیے کہ حضرت کا مجھ پراتنا کرم تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ بیٹا کہتے تھے۔میری ان سے قربت کی بنیاد پرلوگ یہی سجھتے تھے کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ جب میں ان دونوں حضرات کے قرب ومحبت کی دولت سے سرفر از ہور ہا تھا اسی دور ان جو گیشوری

کی سرز مین پرایک نونعمیر مسجد کا مسئلہ اٹھا کہ اس مسجد میں امامت کون کرے گا؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا۔ وہاں کے شیٰ حضرات چاہتے تھے کہ تن امام آئے اور بدعقیدہ چاہتے تھے کہ ہمار اامام آئے اور دونوں کی طرف سے پوزیشن الیی تھی کہ جو بھی امامت کے لیے جاتا اس کی جان کو بڑا خطرہ تھا تو اس موقع پر حضرت اشرف العلماء اور حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے انتخاب میر اکیا۔ اس کی دووج تھی۔

ایک وجہ یتھی کہ اللہ تعالی نے مجھے حسن صوت سے نواز اتھا تو میں اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور خطابت بھی کرلیا کرتا تھا بھرہم وہاں پہنچے اور جمعہ کی نماز پڑھائی توسب نے کہا کہ بہی امام ہونا چا ہے تو میں نے وہاں تقریبا چھ یا آٹھ مہینے امامت کی۔ان لوگوں نے اس طرح کا معاہدہ کیا تھا کہ امام آپ کا ہوگالیکن ہم نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا اس طرح آہستہ آہستہ ان کے لیے مشکلیں پیدا ہوئی شروع ہوگئیں بھر مستقل تبلیغی جماعت والوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔

الحمدللد آج بھی وہ مسجد مسجد بدر کے نام سے جو گیشوری میں موجود ہے اور وہاں کے امام کممل طور پر اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر واشاعت میں مصروف ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر رات میں میر ہے حجر سے پر غیروں کی طرف سے پتھر بازی ہوتی ،اس زمانے میں میں طالب علم تھا لہٰذا میں صبح دارالعلوم محمد یہ کے لیے جاتا تو راستے میں کافی دھمکی آمیز کلمات سننے کو ملتے لیکن الحمد للڈ آ قائے کریم صلی الله علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل اورا کابرین کی دعاؤں سے کوئی آئے بھی نہیں آئی اور اللہ کے فضل وکرم سے وقت گزرتا گیا۔

لیکن چونکہ میرے لیے پانچ وقت امامت کرنامشکل امرتھااس لیے ایک سال کے بعد میں نے مفتی حفیظ الرحمن صاحب جوسنی دارالعلوم محمدیہ کے استاد تھے ان کو وہاں بھیجے دیا، الحمدللّٰدانہوں نے بڑی اچھی طرح سے ذمہ داری نبھائی۔

حضورشہیدراہِ مدینہ بڑی شفقتوں سے نواز تے اور میری زندگی کے حالات سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھے اور پپتے نہیں ان کی نگاہوں میں میری قدر وقیمت کی وجہ کیاتھی میں نہیں جانتالیکن بڑی محبتوں سےنوازتے اور کہیں بھی میر ہے ساتھ کسی بھی قشم کا معاملہ در پیش ہوتا تو دفاع فر ماتے اور میری حوصلہ افزائی فرماتے ۔

علاوہ ازیں جب بھی حضرت کے سامنے کوئی تعلیم وتربیت اور تبلیغ کے متعلق تذکرہ کرتا تو الحمدللّٰد حضرت میرا ہی ذکرفر ماتے اوراحسن انداز میں ذکرفر ما کراپنی دعاؤں سےنواز تے ۔حضورشہپدراہ مدینہ کی شہادت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مقام مستجاب پر بیٹھے ہوئے حضرت کودیکھا تھااس وقت میں طواف کرر ہاتھا۔ میں نے سو جا کہ طواف کے بعد حضرت سے ملا قات کروں گالیکن میری ملا قات حضرت سے نہ ہوسکی بعد میں پتہ چلا کہ حضرت مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھروہ حادثہ پیش آیا جوآپ کی شہادت کا سبب بنا۔ میں حضرت کی شہادت کے دوسرے دن مدینہ منورہ پہنچا تومعین المشائخ سیدمعین اشرف صاحب الاشر فی الجیلانی وہاں پرموجود تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اوراس سلسلے میں تبادلۂ خیال ہوا۔ ممبئی کےمریدین کااصرارتھا کہ حضورشہ ہدراہ مدینہ کے جسد خاکی کوہندوستان لایا حائے معین المشائخ نے کہا کہ مریدین کااصراراس طرح کا ہےتو ہم نے یہیءرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبول کرلیا ہے تواب کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کی تدفین پہیں عمل میں آئے تو بہتر ہوگا۔ پھرالحمدللد! وہاں ججہیز وتدفین کےسارے انتظامات ہوئے عنسل کا اہتمام ہوااور پھرنماز جناز ہ بھی مغسل کےاندر ہی ادا کر لی گئی اور میں نے آپ کے جسد مبارک کولحد مبارک میں اتارااورایک کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت کے جناز ہے کوسر کارصلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کے سامنے لا یا گیااور وہاں سے جب ہم باب ابقیع سے جنت ابقیع کی طرف نکلے تو آپ کو جیرت ہوگی کہ ہم لوگ پورا سفر، کعبہ کے بدرالد جیتم یہ کروروں درود، بلندآ واز سے پڑھتے ہوئے گئے کین کسی نے روکانہیں۔ الحمدللَّه! مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت کے جسد خا کی کو میں نے لحد میں ا تارا اوراللَّہ عز وجل نے مجھے بھی خدمت کا موقع عنایت فر ما یااوراس طرح سے حضور شہیدراہ مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری سفر بارگاہ صدیت میں طے ہوا۔

آپ کو بیرجان کر بڑا تعجب ہوگا کہ حضرت کا ایک دانت مدینہ منورہ میں اس سے پہلے ٹوٹا تھا تو حضرت نے کہا کہ دانت کا کیا جائے یا اس طرح کی بات سننے میں آئی تھی کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بیہ دانت مدینہ میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے اس طرح کا کچھ ملتا جملہ حضرت نے فرمایا تھا۔ طرح کا کچھ ملتا جملہ حضرت نے فرمایا تھا۔

گنبدخفری، حضرت کے مزارسے بالکل صاف نظر آتا ہے ایسالگتا ہے کہ حضرت شہیدراہ مدیندر حمۃ اللہ تعالی گنبدخفری کے سائے میں آرام فر ماہیں۔اللہ تعالی ان کی قبر پر انوارو تجلیات کی بارش فر مائے۔
ماہِ رمضان، مدینہ کی سرزمین، سفرِ مدینہ، بیساری سعادتیں ایک ساتھ جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کوقبول فر مالیا ہے۔اور کیا کہنا چرے کی تابنا کی کا جود کھتا تو دیکھتا ہی رہ جا تا، اللہ عزوجل نے ان کے چرے کو اتنا پر شش بنایا تھا۔اللہ تعالی ان کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم

## انوارالمشائخ سےایک ملاقات

ازقلم: مولا نامحمر حنیف خال رضوی بریلوی امام احمد رضاا کیڈمی ، بریلی شریف

شہیدراہ مدینہ انوارالمشائخ حضرت والا درجت سیدانواراشرف صاحب قبلہ حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ سے اس خاکسارکو ملا قات کا شرف صرف ایک مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ یہ سین موقع وہ تھا جب میرے دیرینہ کرم فرما فدائے حضور مفتی اعظم عالی جناب سعید بھائی صاحب نوری" رضا اکیڈم ممبئی" کے جھنڈے تلے سیدنا اعلی حضرت کا ایک سو بچاس سالہ جشن یوم ولا دت منار ہے تھے، اور اس کے منفر دا جلاس جس طرح سطح زمین پر منعقد ہور ہے تھے اسی طرح سطح سمندراور فضا کی بلندیوں پر بھی انعقاد پذیر ہوئے تھے۔

اسی زمانہ میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصانیف سے ماخوذ احادیث کا مجموعہ "جامح الاحادیث" کے نام سے منظرعام پرآیا تھا جوراقم الحروف کی آٹھ سالہ محنت کا ثمرہ تھا، امام احمد رضا کی تعلیمات کے اس منفر دمجموعہ کی رسم اجرا کے لیے عالی جناب سعید بھائی نے منفر دطریقہ اپنایا اور اعلان کیا کہ ہوائی جہاز میں جو پروگرام ہوگا اسی میں اس کتاب کی رونمائی ہوگی۔ اور بیرونمائی انوار المشائخ کے مبارک ہاتھوں سے عمل میں آئے گی، لہذا اس اجلاس میں ازراہ شفقت سعید بھائی صاحب نے مجھے بھی مبارک ہاتھوں سے عمل میں آئے گی، لہذا اس اجلاس میں ازراہ شفقت سعید بھائی صاحب نے مجھے بھی مدعوکیا اور پھر بیمنفر د پروگرام عمل میں آیا جس کے لیے ہوائی جہاز کا دائر ہو پروازم بمبئی تا پونہ اور پونہ تا ممبئی قاران چہرہ تھا۔ اس وقت پہلی اور آخری مرتبہ حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آپ کا مقدس نورانی چہرہ ذبہ ن میں شہر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نشش ہیں۔ اس واقعہ کے غالبًا ۲ رسال بعدا چانک آپ کی شہادت کا واقعہ بیش آگیا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ بلاشہہ پس ماندگان کے لیے بیسانے عظیم تھائیک خودان کے لیے بیشہادت بشارت عظمیٰ تھی کہ:

طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آئکھیں بند سیدھی سڑک میہ شھاعت مگر کی ہے

مومن کے درجات کی بلندی مختلف زاویوں سے ہوتی ہے،ان میں ایک نوعیت ہے بھی ہے کہا گرکوئی شخص ایسے ماحول میں شب وروزگز اررہا ہے کہ قدم قدم پر گناہ اس کواپنی طرف تھینچتے ہیں لیکن وہ اپنا دامن بچا تا ہوا صاف گزرجا تا ہے تواس کے لیے ثواب کثیر اور اجرعظیم ہے،اور بیمر دصالح اُس عابدو زاہد سے بھی درجوں بلند ہوتا ہے جس نے دنیا کی آسائشوں کوچھوڑ کر،اورخلق خداسے کنارہ کش ہوکر گوشہ نشینی اختیار کرلی ہے۔

انوارالمشائخ کی حیات کا وہ دور جب آپ ملازمت کی پرخاروادی سے گزرر ہے تھے اس وقت پاکیزہ زندگی اختیار کرنا، رشوت اور تہمت کی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بالکلیہ محفوظ اور پاک رکھنا بلا شہمہ ایک بڑا جہادتھا۔ آپ کی حیات وسیرت کا بیہ گوشہ نہایت تا بناک ہے اور اس پر آشوب دور میں ہم سب کے لیے نمونہ عمل بھی، بیآپ کی شخصی زندگی تھی اور اس میں دوسروں کو دعوت عمل تھی۔ دوسری طرف سب کے لیے نمونہ عمل تھی، بیآپ کی شخصی زندگی تھی اور اس میں دوسروں کو دعوت عمل تھی۔ دوسری طرف آپ کی مبارک زندگی تبلیغ وین متین سے بھی عبارت تھی، خدمت خلق کا جذبہ سینے میں موج زن تھا اور رشد و ہدایت کا فریضہ اداکرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا، لہذا آپ نے مساجد اور مدارس دینیہ کے قیام پر خاص طور سے تو جہ فر مائی اور متعدد علمی مراکز قائم فر مائے جوآج ترقی کے منازل سے ہم کنار ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہانسان دنیا سے رخصت ہوجائے تواس کےاعمال منقطع ہوجاتے ہیں لیکن تینعمل انتقال کے بعد بھی باقی اور جاری رہتے ہیں ، وہاس طرح ہیں :

(۱)صدقہ جاریہ: کہ کسی نے مدارس ومساجد کو قائم کیا۔ یاان کےعلاوہ دوسرے نیک کا م جن سے خلق خدا فیضیاب ہوتی رہے۔

(۲)علم نافع: یعنی کسی نے کوئی دینی کتاب کھی، یاعلم دین سکھایا۔ یا پھرعلم دین کی اشاعت کے سامان مہیا کیے۔ (٣) ولدصالح: لینی نیک اولا د چھوڑی جواس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔

انوارالمشائخ علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی حیات پاک میں مدراس قائم کر کے جہاں اپنے لیے صدقات جار یہ چھوڑ ہے ہیں وہیں علم نافع کی اشاعت کاسامان بھی کیا ہے جوتا قیام قیامت جاری وساری رہے گا اور امت مسلمہ ستفیض ہوتی رہے گی ، اسی طرح معین المشائخ حضرت سید معین میاں صاحب مد ظلہ العالی کی شکل میں ولد صالح کو چھوڑ اہے جو والد محترم کے لیے دعاؤں اور اپنے اعمال صالحہ کے سبب ان کی برزخی زندگی کی راحتوں کا سامان ہیں۔

مولی تبارک و تعالی بیسعادتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ نیز انوار المشائخ علیہ الرحمہ کے درجات بلند کرے اور معین المشائخ کوان کے شن اور نقش قدم پرگامزن رکھے،

آمين بجاه النبى الكريم عليه التحية والتسليم وآخر دعواناأن الحمد لله رب العالمين ـ

# شهيدراهِ مدينه حضرت مثنيٰ مياں عليه الرحمه کی کچھ يا ديں، کچھ باتيں

ازقلم:مشهورومعروف محقق جناب ڈاکٹرغلام یحییٰ انجم مصباحی

(صدرشعبه علوم اسلامیه جامعه همدرد، نئی دلی)

جن بندگان حق کی شبانہ روز مساعی سے اتر پر دیش میں ایمان ویقین کا اجالا پھیلا ان میں تابندہ نام شاہ سمناں سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کے بانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا بھی ہے آپ نے اس وقت ہندوستان آکر مستقل سکونت فر مائی اور شالی ہندوستان کو نور ایمان سے تابندہ کیا جب سلطان المحقین حضرت شیخ شرف الدین بچیل منیری علیہ الرحمہ والرضوان داعی اجل کولبیک کہہ چکے تصے حسب وصیت آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پچھ دنوں بہار و بنگال کے علاقے میں رہ کرمشرقی یور پی کو مستقل سکونت کے لئے منتخب فر ما یا اس علاقے کو آپ نے اپنے روحانی کمالات اور باطنی قوت سے مستقل سکونت کے لئے منتخب فر ما یا اس علاقے کو آپ نے اپنے روحانی کمالات اور باطنی قوت سے میں طرح شمع اسلام سے منور و کم بی فر ما یا جس طرح چھٹی صدی ہجری میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنے روحانی کمالات سے دین حق کی اشاعت فر مائی۔

آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کی طرح آپنے کمالات سے جو گیوں اور مندروں کے بجاریوں کو اسلام کے قریب کیا آپ کا بی معمول تھا کہ دوران سفر جہاں بھی بڑے مندر ہوتے وہاں کسی مسلمان کا داخلہ ممنوع ہوتا تو آپ وہاں ضرور تشریف لے جاتے اس مندر کے بجاری سے ملا قات کرتے اور اسے اپنا گرویدہ بناتے ایسے کئی واقعات سئیر وسوائح میں ملتے ہیں۔ جس سے آپ کی جرائت مؤمنا نہ اور ہمت مردانہ کا پہتہ چلتا ہے۔ مشرقی یو پی کے اضلاع میں اسی طرح کی تبلیغ دین فرماتے ہوئے آپ کچھو چھے مقدسہ پہنچ ' خزینۃ الاصفیاء' کے مصنف مفتی غلام سرور لا ہوری کھتے ہیں جب آپ شہر جو نپور سے کچھو چھے مقدسہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک جو گی اپنے یا نچے سومریدوں کے ساتھ ہوا میں اڑتا تھا ملاقات ہوئی اس سے آپ کا سخت ترین مقابلہ ہوا آپ کوشکست دینے کے لئے وہ طرح طرح کے حرب ملاقات ہوئی اس سے آپ کا سخت ترین مقابلہ ہوا آپ کوشکست دینے کے لئے وہ طرح طرح کے حرب

استعمال کرتا تھالیکن اسے اس میں کا میا بی نہ ملتی تھی آخروہ نا چار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دولت ایمان سے مالا مال ہوگیا۔ پھر ایک خانقاہ اور حجرہ خاص کی تغمیر ہوئی اور فرحت بخش باغ کی بنیا د ڈال کر اس کا نام روح آباد رکھا گیا، بیروح آبادوہ ہی بستی ہے جہاں آپ آسودہ خواب ہیں اور ساری دنیا روزانہ ہزاروں کی تعداد میں آپ سے اکتساب فیض کرتی ہے۔

صاحب تذکرہ شہیدراہ مدینہ حضرت مولا نا سیدانوارا شرف عرف مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کانسی تعلق اسی عظیم مستی اور ذات ستو دہ صفات سے ہے۔

مردم خیز قصبہ بسکھاری شریف کے عظیم خانوادہ انٹر فیہ میں حسنی وحسینی نجیب الطرفین سیرجلیل انشرف انٹر فی جیلا فی جیلا فی جیلا نے گھر شہیدراہ مدینہ حضرت مولا ناسیدانوارانٹرف عرف مثنیٰ میاں علیہ کی کیم جولائی کے ساول کو ولادت ہوئی شفیق باپ نے جب اس نومولود بیچے کے چہرے پر نظر ڈالی تو فر ما یا کہ یہ بیچہ مخدوم پاک کامٹنی ہے اور والد ما جد کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ اس قدر مقبول بارگاہ تن ہوا کہ آپ اسی عرفیت سے موسوم ہوئے اور لوگ آپ کا اصلی نام بھول گئے۔

شہیدراہ مدینہ حضرت مولا ناسیدانوارا شرف عرف منی میاں علیہ الرحمہ اتر پردیش سے عالم، فاضل کی سندحاصل کرنے کے ساتھ عصری علوم میں ایم اے ۔ ڈی ۔ جی اورایل ایل ڈی وغیرہ اسناد بھی حاصل کر چکے سندحاصل کرنے کے ساتھ عصری علوم میں ایم اے ۔ ڈی ۔ جی اورایل ایل ڈی وغیرہ اسناد بھی حاصل کر چکے سخے مؤخر الذکر اسناد بی کے بنا پر جب تک آپ نے پیند فرمائی اعلی در جب کی ملازمت سے وابستہ رہے ۔ یہ کوئی سات آٹھ سال پرانی بات ہے میری ملاقات صاحب تذکرہ حضرت منی میاں سے اس وقت ہوئی جب وہ اپنے قائم کر دہ دارالعلوم اشر فیہ غریب نواز ممبرا تھانہ کے سالانہ جشن دستار بندی کی صدارت فرمارہ ہے تھے اس جلسہ کو میں نے بھی خطاب کیا تھا وہ دستار بندی کا جلسہ ایسے تفتیلی بسماندگی دور کرنے کا عن مستحکم کر چکا تھا تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی ، میں جوملت اسلامیہ سے تعلیمی بسماندگی دور کرنے کا عن مستحکم کر چکا تھا تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی ،

حضرت نے میرے خیالات سے صد فی صدا تفاق کیاا ختام جلسہ کے بعد حضرت سے اس ادارہ کے تعلق سے بات ہوئی حضرت میرے بارے میں شاید پہلے سے جانتے تھے کہ میں عصری درسگاہ میں تدریسی خد مات انجام دے رہا ہوں جب میں نے حضرت کےسامنے موجودہ زمانے میں دینی مدارس اوران کی کارکردگی کے تعلق سے اپنانظریہ پیش کیا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔

اللّٰہ تعالٰی نے ان کوکئ خوبیوں سےنوازا تھا وہ اپنی پسماندہ قوم کے لئے تعلیمی ادار بے قائم کرنے کےعلاوہ بہت کچھ کر سکتے تھے مگران کےسامنے شایدوہی حکمت عمل تھی جسے نبوی مشن کوخشت اول قرار دیا گیااور بہ کہ ساج کی تمام برائیاں دورکرنے کے لئے ضروری ہے کہ ساج کوزیور تعلیم سے آ راستہ کیا جائے شایداسی حکمت عملی کے تحت اللّٰدرب العزت نے اپنے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے پاس جو پہلی وح بھیجی وہ اقراءتھی حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے بھی ا تباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسی حکمت عملی کے تحت ملت اسلامیہ کی زبوں حالی ،اقتصادی ،پستی ،اخلاقی وساجی بےراہ روی کے ماحول میں صرف اورصرف ملت اسلامیہ کی تعلیمی بسماند گی دور کرنے کا بیڑااٹھا یااورانھوں نے نبوی مشن یعنی کتاب وحکمت کی تعلیم اور تز کیہ قلوب کے لئے متعدد مدارس اور درسگاہ قائم کئے اور بندگان حق کے تز کیہ قلوب کے لئے ا پنی زندگی وقف کر دیا اپنے اس تعلیمی منصوبہ کو یائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے متعدد مدارس اور دینی ادارے قائم کئے انہوں نے اپنی رہائش گاہ کو باضابطہ خانقاہ میں تبدیل کر دیا ہمیشہ ان کے یہاں مجلس جمی رہتی جس میں عمائدین شہر کے علاوہ زندگی کے ہر طبقہ سے وابستہ افراد کی شرکت ہوتی **قال الله و قال** الرسول كے نغم بلند كئے جاتے ملت كے مسائل ير تبادله خيال ہوتا منصبوبے كئے جاتے اوراس كے مطابق ساج کوڈ ھالنے کی حدجہد کی حاتی اوراس کے لئے راہ ہموار کی حاتی۔ ہمیشہ وہ اسی ادھیڑین میں رہتے کہ ملت کے بسماندہ لوگوں کو تعلیم وتربیت سے سرح آ راستہ کر کے انہیں ملت کی خدمت کے قابل بنایا حائے ملازمت سے سبکدوش کیا ہوئے کہ ملت کی تباہ حالی نے مصروفیت میں صد در حداضا فہ کر دیا۔

سیاسی امور سے کوسوں دور تھے مگر ملت کے نشیب وفراز پرکڑی نظرتھی قومی معاملات میں بھر پور حصہ لیتے تھے مگر خانقاہی مزاج کو بھی بھی پا مال نہیں ہونے دیا ہمیشہ اداروں کے قیام اوراسے بہتر نظم و نسق کے ساتھ چلانے کی فکر میں رہتے یہی وہ ملی جذبہ تھا جس کے باعث سماج کے ہر طبقہ میں ان کی قدر

منزلت تھی عوام وخواص سب میں محبوب نظر تھے سب آھیں دل سے چاہتے تھے ان کی اس بے پناہ مقبولیت کا علم حکومت وفت کوبھی تھا جس کا انداز ہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے جب حکومت کسی مسئلہ میں اضطراب ویے چینی کا شکار ہوتی تو نھیں سے رابطہ کرتی اور انہیں کی خدمات حاصل کرتی۔ عروس البلادمبيئ ميں جتنے علماءان كےعہد ميں حقےقو مي امور ومعاملات ميںسب كےسرخيل حقے قوم مسلم سے تعلیمی بسماندگی دور کرنے کے لئے انھوں نے ملک کے طول عروض میں درجن بھر مدارس و دارالعلوم قائم کئےان اداروں کی تفصیل سے انداز ہ ہوتا ہے کہاس درویش صفت انسان نے قوم مسلم سے تغلیمی پسماندگی دورکرنے کے لئے اپناتن من دھن سب کچھقریان کر دیا تھاملا زمت سے سبکدوش ہوتے ہی جس طرح انسان کی زندگی میں نوعی فرق آیا اس تبریلی سےسب ہی جیرت زدہ تھے جال ڈھارہن سہن کر دار گفتار اور عادات واطوار میں نما یاں طور پر تبدیلی محسوس کی جاسکتی تھی مشہور صحافی جناب شمیم طارق صاحب نے بھی اینے دقع مقالے میں ان کے منصوبوں کا ذکر کیا ہے جس کا اختصار درج ذیل ہے۔ شهيدراهِ مدينهٔ حضرت علامه سيدشاه انوارا شرفعرف مثنيٰ مياں عليه الرحمه كامقصديهلے مرحلے ميں مدارس کا قیامعمل میں لا نااورالحمد بلاانہوں نے اس سلسلہ میں جوتنہا پیش رفت کی وہ ایک مثال ہے۔ دوسرےمر حلے بروہمہاراشٹر کے دینی مدارس اور جامعات کے طلبہ کا تین روز ہ کیمپ رکھنا جا ہتے تھےاوران کی خواہش تھی کہ طلبہ کے ساتھ رہوں اوران کی باتوں کوسنوں انھیں ملکی اور ملی مسائل کے علاوہ تعلیم کےموجودہ رجانات سے آگاہ کروں۔

تیسرے مرحلے پران کی خواہش مدارس اور جامعات کے موجودہ نصاب کا ازسر نوع جائزہ لینے کی تخصی اس لئے وہ علماء اور عصری درسگا ہوں سے فارغ ہونے والوں سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔

نیز آپ کی خواہش تھی کہ حکومت مہارا شٹر ایو پی اور بہار بورڈ کے طرز پر مہار شٹر میں بھی قائم مدارس اور دارالعلوم کو گرانٹ دے اور ان کے اسناد کو تسلیم کرے اس کے علاوہ با قاعدہ ایک مدرسہ بورڈ تشکیل کردے چنا نچے مہارا شٹر گور نمنٹ کے ذمہ داروں اور ارباب حکومت نے آپ کے اس خیال و تجویز سے

ا تفاق کیااورآ پ کی طرف ہے گی گئی پیش رفت کوسرا ہااورآ ئندہ تعمیل کا وعدہ کیا۔ قوم وملت سے تعلیمی پیہما ندگی دورکر نے میں وہ کس قدرمخلص تھے اس کاصحیح انداز ہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جس نے انھیں قریب سے دیکھا اورجنھیں ان کےساتھ کام کرنے کا موقع ملاہے وہ ملت کے تنیَن جواحساس و دل رکھتے تھےا سے زیادہ بہتر وہی لوگ جانتے ہیں جوان کے حلقہ احیاب میں شامل تھے۔شالی ہندمیں دنیائے سنیت کے سب سے بڑے تعلیمی ادارہ الجامعۃ الانثر فیہ مبارک پوراعظم گڑھ کےسر براہ اعلیٰ عزیز ملت حضرت علامہ مولا ناعبدالحفیظ صاحب قبلیمثنیٰ میاں علیہالرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں''ان سے جب بھی ملاقات ہوتی وہ قوم کی زبوں حالی کا تذکرہ ضرور کرتے اسے کیسے دور کیا جائے اس پر گفتگوکرتے ان سب کا مداوا آپ کی نظر میں دینی تعلیم تھا تاعمر مدارس اسلامیہ سے نہ صرف وا بستەر ہے بلكہ ہرطرح مدارس قائم كرناان كےعزائم سے بھر پورواضع تھاان میںان كےخاندانی روا يات کے امین مسلم یو نیورسٹی علی گڑ ھے شعبہ انگریزی کے سابق استاذ ڈاکٹر سیدامین اشرف بھی ہیں۔ان کے تعلیمیمشن کے بارے میں فر ماتے ہیں''معنی ومفہوم کےساتھ قر آن سمجھنامثنیٰ میاں کی دلچیبی کا خاص محور تھاوہ دنیوی تعلیم کےمنکر نہ تھے بلکہان کا مقصدتھا کہ داہنے ہاتھ قر آن ہواور بائیں ہاتھ میں ساجی علوم یا سائنس کی کتاب ہو،اسی مقصد کے تحت انھوں نے جابجامدارس قائم کئے اورمسجدیں بنوائیں۔ لیکن ان کے بہت سارے منصوبے اور تعلیمی خاکے ایسے ہیں جن میں رنگ بھرنا ابھی باقی ہے مجھےامید ہے کہان کے حانشین اور فرزندعزیز حضرت مولا ناسید معین الدین اشرف صاحب اپنے والد ما حد کے مشن کوان کی منشاءاورمنصوبے کے مطابق فروغ دینے میں نما یا کر دارا دا کریں گے۔ شهبدراهِ مدینهٔ حضرت علامه سیدشاه انواراشرف عرف مثنیٰ میاں علیه الرحمه کا اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میںعصری علوم کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے رشدو ہدایت کی طرف کلی میلان نہ ہوسکالیکن ملازمت سےسبکدونثی کے بعدانھوں نے اپنے آپ کوملت کی دینی وساجی اورفلاحی کا موں کے لئے وقف

كرديا تفاشخ طريقت حضرت علامه ظهيرا شرف عليه الرحمه ولرضوان سيسلسله چشتيها شرفيه ميں مريد تنھے

اورانھیں کے خلیفہ مجاز بھی تھے انہوں نے بھی سلسلہ کوفر وغ بخشا ، سیکڑوں بندگان خدانے ان کے دامن ارادت سے وابستہ ہوکرتو بہاستغفار کیا اور کئی ایک کواجازت وخلافت کی لاز وال نعمت سے ہمکنار کیا۔ شہیدراہ مدینہ حضرت علامہ سیدشاہ انوار اشرف عرف مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ اپنی زندگی میں دوران ملازمت اور بعد ملازمت کچھاس طرح ملی دینی کا موں میں مصروف رہے کہ دیکھنے والوں کو ہمیشہ آپ کی

زندگی پررشک آتاوہ ہر ایک کام کو بڑے خلوص کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جئیں تو زندگی کا ہر لمحہ قابل رشک ہو۔

زندگی الیی جیو کہ دشمن کو رشک ہو
موت ہو الیی کہ دنیا دیر تک ماتم کر بے
وہ اپنے آخری سفر کی تمنا محدث اعظم ہند کے اس شعر کے مطابق کیا کرتے تھے۔
موت آئے تو دریاک نبی پر سید
ورنہ تھوڑی سی زمیں ہو شہ سمناں کے قریب

یدان کے دل کی آوازتھی اس لئے اس تمنا کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت عطا ہوئی ااور مدینہ کے مسافر کو دیار مدینہ میں آرز ووتمنا کے مطابق شہید ہونے کی سعادت نصیب ہوئی اور جنت البقیع ہمیشہ کے مسافر کو دیار مدینہ میں آرز ووتمنا کے مطابق شہید ہونے کی سعادت نصیب ہوئی اور جنت البقیع ہمیشہ کے لئے اعلیٰ کے لئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے۔

طیبہ میں مرکے ٹھنڈے چلے جاؤ آئکھیں بند سیدھی سڑک سے شھاعت نگر کی ہے

ایک مومن کی آخری یہی تمنا ہوتی ہے کہ بارگاہ نبی میں اس کی زندگی کی شام ہوجائے اسی لئے شاید اس کی نہ صرف تمنا کرنے کی بلکہ بارگاہ رب العزت میں استغاثہ کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔

صدیث شریف میں ہے الهم ارزقنی شهادة فی سبیلک واجعل موتی ببلدرسولک۔

اے اللہ جھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فر مااور اپنے رسول کے شہر مدینہ میں مجھے موت دے۔
شہیدراہ مدینہ منتیٰ میاں علیہ الرحمہ زیارت حرمین شریفین کے لئے ۲ رنومبر سام ۲۰۰۰ کوروانہ ہوئے
اور ۱۵ ررمضان المبارک کو بعد عمرہ بذریعہ کار مدینہ شریف کے لئے روانہ ہوئے ان کے ساتھ معتقدین کے علاوہ دوفر زندان گرامی سید حسن اشرف اور سید حسین اشرف بھی تھے ہے تقریبا پونے چار بجسعودی وقت کے مطابق مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے لحمینہ نامی مقام پران کو لے جانے والی گاڑی حادثہ کا شکار ہوگئ جس میں شہید راہ مدینہ حضرت منتیٰ میاں علیہ الرحمہ کواندرونی چوٹیں آئیں جس کے باعث زخموں کی تاب نہ لاکر داعی اجل کولبیک کہد دیا اور اپنے مالک حقیقی سے جاملے ۔ وقت رحلت ان کی عمر چوسٹھ برس تھی چالیس بیتالیس گھنٹہ بعد تدفین عمل میں آئی مگر اس کے باوجود چہر ہے کی تابانی اور پیشانی کی طلعت سے صاف معلوم ہور ہاتھا کہ مرنے والا ایک مومن کامل اور سچاعاشق رسول ہے جومر انہیں ہے کی طلعت سے صاف معلوم ہور ہاتھا کہ مرنے والا ایک مومن کامل اور سچاعاشق رسول ہے جومر انہیں ہے بکہ غم نبی میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔

میرے جنازے پر رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو مرانہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں

اا نومبر ۲۰۰۳ بروزمنگل حادثہ ہوا ۱۳ رنومبر ۲۰۰۳ مطابق ۱۷ رمضان المبارک ۱۲۳ ہے! جعرات کے دن بعد نماز عصر جنت البقیع میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے مزارمقدس کے قریب تدفین عمل میں آئی۔

ان کی وفات دنیائے سنیت کے لئے کسی عظیم حادثہ سے کم نہ تھی بلا شبہ افراداہل سنت کے لئے ان کی رحلت ایک بہت بڑا المیہ ہے خاندانی روایت کے مطابق رحلت کے چالیس دن بعد عرس چہلم کے موقع پر ۲۲ رسمبر سام بیا کی جیلانی کو جانشین موقع پر ۲۲ رسمبر سام بیا کی جیلانی کو جانشین نامز دکیا گیا۔

حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی شخصیت عوام وخواص سب میں مقبول تھی انھوں نے بھی ہرایک کے

دل میں اپنے حسن وکر دار کے تیک محبت کی جو جوت جگائی تھی اس کی کرنیں اب بھی محسوں کی جارہی ہیں اپنی وجہ تھی کہ ان کے جانے سے پور سے سان اور دنیا ئے سنیت میں کہرام ساہر پا ہو گیا جس جس تک ان کی رحلت کی خبر بہنی وہ آبدیدہ ضرور ہوا اور ان سے اپنے دیر بینہ روابط کا ذکر کئے بغیر نہ رہ سکا ڈاکٹر منور ملک جو مدینہ منورہ میں آپ کے معالج خصوصی تھے۔ فرماتے ہیں ان کے اندرایک خاص بات بیتھی کہ جو دانت آپ کے گرجاتے آپ اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام فرماتے۔ بجائے کہیں اور چھینکنے کے جنت ابقیج شریف میں با قاعدہ ذفن کرتے اور روحانی طور پرخوشی محسوں کرتے جس شخص نے جس پہلوسے آپ کی شخصیت شریف میں با قاعدہ ذفن کرتے اور روحانی طور پرخوشی محسوں کرتے جس شخص نے جس پہلوسے آپ کی شخصیت الرحمہ کی عظمت کی قدر فرما یا کرتے تھے راہ طیبہ میں آپ کی اس رحلت کو اخر وی زندگی کی صفانت سمجھتے تھے اور الرحمہ کی عظمت کی قدر فرما یا کرتے تھے راہ طیبہ میں آپ کی اس رحلت کو اخر وی زندگی کی صفانت سمجھتے تھے اور السے اس موقف کی تائید میں وہ درج ذیل حدیث مبارک سے استفادہ کیا کرتے تھے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک ہے جسے حاکم نے اپنی مشدرک جلد اول صفح نمبر کے ۳۹ پر زکر کیا ہے جس کا ترجمہ کچھاس طرح ہے جوجس مٹی سے پیدا ہوتا ہے مرتے وقت اسی سرزمین پر ہا نک کر لایا جاتا ہے چاہے زندگی میں کہیں بھی رہا ہو یعنی جس کی مٹی جس خمیر میں داخل ہوتی ہے مرنے کے وقت دفن ہونے کے لئے اسی سرزمین پر لایا جاتا ہے اس سے یہ حقیقت روشن ہوگئ کہ حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کا وطن اصلی مدینہ شریف ہی تھا اور آپ کا خمیر خاک طبیبہ کا غبار تھا اس کئے جہاں کا خمیر تھا

شہیدراہ مدینہ حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ میں یوں تو کئی ایک خوبیاں خیس کیکن ایک خاص خوبی جو انصیں معاصرین سے متاز کرتی تھی وہ ان کا سیاسی شعور تھا اس تعلق سے مولا نا ادریس بستوی نائب ناظم اعلی الجامعة الانثر فیہ مبارک پور فر ماتے ہیں آپ کا سیاسی شعور کافی اونچا ہے ملک ہی نہیں ہین الاقوامی صورت حال اور سیاست پر گہری نظرر کھتے ہیں شہیدراہ مدینۂ حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کتنی خوبیوں کے

انوار وفضل وشرف کا ماه منیر تھا

حامل تھے اسکا اندازہ حضرت مولانا خواجہ مظفر حسین کی اس تحریر سے لگایا جاسکتا ہے فرماتے ہیں اس عالم رنگ بومیں پچھ خصیتیں الیہ بھی پیدا ہوتی ہیں جوا پے عہد میں فقیدا کمثال اور عدیم النظیر ہوتی ہیں جیشم بصیرت رکھنے والے انہیں اس انداز سے دیکھتے ہیں جیسے وہ کسی انسان کونہیں بلکہ ہلال عید کود کھر کرچھوم رہے ہوں وہ کسی آ دمی تو نہیں بلکہ مافوق الفطرت کسی دوسری شئے کا مشاہدہ کرتے ہیں خانوادہ انشر فیہ کے چشم و چراغ ایک وسیع حلقہ کے پیرومر شدقا کدوقوم وملت انشرف المشائخ حضرت الحاج سیدشاہ انوار انشرف عرف مثنی میاں علیہ الرحمہ انہیں شخصیتوں میں سے ایک تھا گرایک طرف ارباب علم دانش نے نثر میں آپ کی خدمت میں محبول کا خراج پیش کیا ہے تو دوسری طرف شعرانے بھی آپ کی خدمت میں اینی نگار شات سے اینے ذہن وفکر کو جلا بخشی ہے۔

ڈاکٹرسیدامین اشرف صاحب قبلہ فرماتے ہیں۔

مولا نامنصورعلی فر ماتے ہیں

یوں ہوا خاک دل نغمہ سرا تیرے بعد رئج میں ڈوب گیا شہرنوا تیرے بعد نہ رہی دکشی طرہ دستار حسن نہ رہی شوکت تاج فقرا تیرے بعد مسلد آرا کوئی ملتا نہیں انوار صفت کل کی خوشبو ہوئی رورو کے جدا تیرے بعد ہاتھ اٹھا کیں تو الحصتے ہی نہیں تیرے بغیر کھوگئی دست میں تاثیر دعاء تیرے بعد نفیر کھوگئی دست میں تاثیر دعاء تیرے بعد نفیر کوری انوار اشرف خوب برسے تیری یادوں کی گھٹا تیرے بعد

پاکیزہ کردار رہا ہے پاک طبیعت شاہ مثنیٰ گلشن علم سجائے کتنے آپ کی حکمت شاہ مثنیٰ ہر موقع پر قوم کو اپنی بخشی قیادت شاہ مثنیٰ چلتے چلتے راہ مدینہ پہنچے جنت شاہ مثنیٰ

الجم کچھوچھوی فرماتے ہیں

آپ کی صورت و سیرت دونوں مثل عین غین کیوں نہ ہوں جب آپ ہیں شاہ حسن جان حسین شمع محفل کی جدائی سے عجب ہے حال زار بارش گل ہائے رحمت تجھ پہ ہوں لیل و نہار اے شہید راہ طیبہ تجھ کو حاصل تین پھول قرب عثمان غنی خلد بقیع شہر رسول قرب عثمان غنی خلد بقیع شہر رسول

# حضرت سيرمثني ميال رحمة الله عليه كي انفرادي مومنانه شان

ازقلم: شیخ القرآن حضرت علامه عبدالله خان عزیزی ،سابق مدرس الجامعة الانثر فیه ،مبار کپور بنی نوع انسان کومختلف اصناف وانواع میں تقسیم کر کے کہا جاسکتا ہے کہ شہرت اور نیک نامی کسی ایک طبقه وصنف کے ساتھ مختص نہیں ہے حتّی کہ جولوگ اپنی سیاست دانی وسیاست کاری میں مہارت رکھتے ہیں ان کوبھی اچھے نام سے یا دکیا جا تا ہے اور ان کوعالمی شہرت بھی حاصل ہوئی گو کہ جھوٹ ،فریب ، مکاری وعیاری افتر اء پر دازی والزام تراشی کیتائے روزگار ہے ہیں ۔

تاہم لوگوں کے قلوب ان کی طرف بھی مائل ہوئے اور وہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے اور ان کے اردگر دانسانوں کا جم غفیرا کھا ہوتا رہا اسی طرح جولوگ سیاست سے کنارہ کش ہوکر محض سابی کام کرتے ہیں اور قوم وملت کے دکھ در دییں شریک رہتے ہیں وہ بھی ساج ومعا شرہ میں عزت کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ یوں ہی وہ مذہب پرست جو کسی مذہب ودھرم کے نام پر اپنا کاروبار جاری رکھتے ہیں۔ اور آئے دن وہ اپنے فتنہ انگیز بیانات سے نفرت و بیزاری کی آگ روشن کرتے ہیں وہ بھی انسانوں کے خصوص طبقے میں کافی مقبول ہوجاتے ہیں مگر قرآن کے بیم کی نگاہ میں عوام میں شہرت وناموری کے جتنے جرائم پائے جاتے ہیں سب اسی وقت لائق قدر ومعتبر ہیں جب کہ ایمان کیاں وہ کی صاحب کہ ایمان کی اور کرد ہو ہزاروں انسان اس کی تعریف وتوصیف میں رطب اللسان ہوں تا ہم اسلام کے نظام میں کوئی اہمیت نہیں رکھی ارشادر بانی ہے۔

(ان الذین آمنوا و عملو الصلحات سیجعل لهم الرحمن و دا) بے تنک جولوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے جلد ہی رحمن ان کے لئے محبت پیدا کردے گا۔ یعنی بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ورافتگی پیدا کردے گاچنا نچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے یعنی عمل خیر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی بندوں کے دلوں کوان کی طرف پھیردیتا ہے

اس آیت کریمہ سے میر بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص عوام میں کتنا ہی مقبول ہوجائے اور لوگ اس کی مدح وستاکش کرنے کییں تو ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہئے جب کہ وہ نیکی کا کام انجام نہ دیتا ہواور برائیوں میں منہمک رہتا ہولیکن وہ اپنی طاقت لسانی اور چرب زبانی کی بناء پر قلوب انسانی کو مسنحر کرتا ہوتو اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں نہ ہی مومن کی شان کے لائق ہے کہ اس سے مرعوب ہوکر اس کی تعریف وقوصیف کرنے لگے اصل مدارنیکی ایمان کامل ہے۔

قبولیت کا بیر بیاندا تنابلند وارفع ہے کہ بہت کم شخصیتوں کو نا یا جاسکتا ہے اس معیار پر بہت کم لوگ اتریں گے۔ایسے نیک نام وبرگزیدہ افراد میں ایک ذات بابر کت بھی شامل ہے جن کوحضرت مثنیٰ میاں علیہالرحمہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے جن کوعوام وخواص میں بڑی قبولیت حاصل ہوئی وہ شہرت و ناموری کے آ سمان بریں پر پہنچ گئے اگر اس کے اسباب کا جائزہ لیا جائے تو بقول ارباب دانش ان کی بہت سی خو بیاں بیان کی جاسکتی ہیں کچھاہل علم بیہ کہتے ہیں اور ان کو بیہ کہنے کاحق بھی حاصل ہے کہ وہ بہت ہی نرم گفتارشیریں کلام محبت آمیز گفتگو کرنے کے عادی تھےوہ اپنے کلام سے اپنے مخاطب کو بیتا ترنہیں دیتے تھے کہ وہ اونچے درجے کے انسان ہیں کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ عظمت وبڑائی کا راز اس میں مضمرنہیں ہے کہفریپ نفس میں مبتلا ہوکر دوسرے کےاویرا پنی انانیت وفو قیت کا مظاہرہ کیا جائے بلکہوہ تو نہایت تواضع وفروتنی سے چھوٹے بڑے مر دوعورت مسلم وغیرمسلم کے ساتھ پیش آتے تھے۔اسی لئے کسی شخص کا یہ دعوی حق بجانب ہے کہ وہ مرجع خلائق تھے بالیقین یہ بات بہت حد تک درست ہے اس میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے لیکن اسکونیک نامی کا اصلی سبب نہیں قر اردیا جاسکتا بلکہاصلی سبب کا جز اوراس کا ایک حصہ ہے کسی کی قبولیت وہ بھی ایسی قبولیت جوقر آن کریم کے نقط نگاہ سے معتبر ہوصرف ایمان کامل عمل صالح کی بنبادیر ہوتواس کو درست قرار دیا جاسکتا ہے۔ لا دیب حضرت سیرمثنیٰ میاں رحمۃ الله علیہ نے ایک مومن کی حیثیت سے زندگی گزاری اور نیکیوں کی راہ پر ہمیشہ گامزن رہے۔اس لئے عوام وخواص کے درمیان ان کی قبولیت ونیک نا می شهرت و ناموری دلوں میں ان کی محبت کا جذبہ صادق ضرور لائق اعتبار ہےادران کی طرف لوگوں کے قلوب کا جھکا وُاسلامی نقط نظر سے نہایت مستحسن امر ہے۔ کچھوگ ہے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعلی درجہ کی سیاسی بھیرت رکھتے تھے وہ سیاست کے نشیب وفراز اور اس کے اتار چڑھاؤ سے نا بلدنہیں تھے بلکہ خوب اچھی طرح سے اس سے واقف تھے ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ سیاست دانوں اور سیاست کاروں سے کیسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہئے ۔ کن مواقع پر کیساسیاسی بیان دے کر لوگوں کوگر مانا چاہئے اور ان کے اندر جوش وطرب پیدا کرنا چاہئے اور کب محمل سکوت اختیار کرنا چاہئے لیکن میر سے نزد یک ان کے مقبول عوام وخواص ہونے کا یہ بنیادی سب نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں نیکی و بھلائی کا عضر غالب نظر نہیں آتا سیاست کاری تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ان کے بیانات سے خوش ہوکر ان کی مدح وستائش بھی کرتے ہیں لیکن میر سے نزد یک اس کی کوئی ابھیت نہیں ہے اور نہ یہ قابل اعتماء ہے ۔ بعض ارباب صحافت اپنے اس خیال کا ظہار کر سکتے ہیں کہ حضرت مثنی میاں رحمۃ اللہ علیہ غریبوں اور محتا جوں کی ضرور تیں پوری کرتے رہتے تھے اور ان کی حاجت روائی میں پیش پیش دہتے تھے اس لئے بہت سے لوگ ان پر گرویدہ ہوکر جاں غریبوں مختاجوں کی ضرور تیں پوری کرتے دہتے شاں وفدا تھے یقیناً یہ ایسا وصف ہے جس کی بناء پر عوامی قبولیت حاصل ہوتی ہے ۔ کتنے غیر مسلم دنیا میں غریبوں مختاجوں کی ضرور توں کو پورا کرنے کی وجہ سے نیک نام رہے۔

کین میر سے نزدیک چول کہ ایمان کی بنیاد پر ان کو بینا موری حاصل نہ ہوئی اس لئے اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہئے نیک نامی کے جتنے اسباب بیان کئے گئے ان کوعوامی مقبولیت یا مرجع خلائق ہونے کے وجو ہات ظاہر بیں نگاہیں قرار دے سکتی ہیں لیکن حقیقت سے ہے کہ قرآن حکیم کی روسے ایک مومن جب نیک کامول میں گامزن رہتا ہے تو خدائے قدوس انسانوں کے دلوں کواس کے لئے مسخر کرتا ہے وہ لائق اعتبار ہے اور ابدی راحت کا ذریعہ بھی اور حضرت سید ٹنی میاں رحمۃ اللہ علیہ مومنا نہ شان کے ساتھ نیک کام بجالاتے تھے ان کا دل خوص ایمان سے لبریز تھا اس کے اوپر ریا کاری کا منحوس ساینہیں پڑتا تھا اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ دل ود ماغ دونوں حیثیت سے ایمان و نیکی کے جذبے کے ساتھ زندگی گذار نے کے عادی تھے۔ حضرت مثنی میاں رحمۃ اللہ علیہ خانوا دہ انٹر فیہ کے وہ چشم و چواغ تھے جس میں گئے ہیں سے وجواہر

پیدا ہوئے اور کتنے مشاک منصر شہود پر آئے جنہوں نے اپنی نیکی وہ باطنی سے ہزاروں لوگوں کو مسخر کیا اس لئے حضرت سیر مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ دبنی مسائل سے واقف اور دین دار و پر ہیز گار ہونے کے علاوہ مکارم اخلاق سے آراستہ بھی تھے وہ نہ صرف بندوں میں مقبول ہوئے بلکہ بارگاہ بزدی میں ایسی قبولیت حاصل ہوئی جس پر بڑے بڑے اصفیاء رشک کرتے ہیں ان کا سفر مدینہ سفر آخرت کا سبب بنا اور وہ مدینہ منورہ میں اسودہ خاک ہوئے بیان کی سب سے بڑی کرامت و بزرگ کہی جاسکتی ہے لفظ کرامت اس موقع پر میں مومن سے خرق عادت کے معنی میں نہیں لے رہا ہوں بلکہ کرامت اعزاز رتبہ کی بلندی خداکی بارگاہ میں سرفرازی وسرخروئی کے معنی میں نہیں لے رہا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں اتن سرخروئی وعزت کے ساتھ حاضر ہوئے کہ بیر تبہ نصیبہ بلند بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے میرے نز دیک اس کا حقیقی سبب ان کے ایمان کامل ومل صالح کی قبولیت ہے۔

حضرت سیدانواراشرف صاحب المعروف منی میاں صاحب کے کمالات وفضائل پرار باب دانش واہل قلم بہت کچھروشی ڈالتے ہیں اور بہت دنوں تک ان کے متعلق اپنے جواہر پاروں کونما یاں کرنے میں اپنے قلم کی روانی دکھا نمیں گے لیکن میرے اپنے خیال میں ان کی بڑی خوبی بیہ ہے کہ اپنی اولا دوں کو انہوں نے صحیح تربیت دی اور ان کو اسلامی تہذیب وسائسگی سے خوب خوب آراستہ کیا ان کی بیہ سلسل کوشش رہی کہ ان کی جتنی اولا دیں ہیں ان میں نیکی و پارسائی بدرجہ اتم پائی جائے ان کی تربیت کا ایک نمونہ ان کے خرزند بلندا قبال مولا ناسید عین الدین اشرف سلمہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

انہوں نے الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں اپنا عہد طالب علمی گذارا اور یہیں سے فضیلت کی سند حاصل کی عرصہ دراز تک جامعہ میں رہ کرانہوں نے تعلیم حاصل کی ان کا طور طریقہ ان کا رہن سہن طلبہ کے ساتھ ان کا رفیقا نہ و برا درانہ تعلق وربط خانواد ہ سیادت کے چثم و چراغ ہونے کے باوجود ان کی فروتی و تواضع ان کا اساتذہ کی بارگاہ میں مؤدب ومہذب ہونا یہ سب باتیں اس بات کی غمازی کررہی بیں کہ جس خاندان کے وہ رکن رکین ہیں اس کی عزت وابرو برقرار رکھنے میں کا میاب ہیں اور وہ جس

باپ کے فرزندار جمند ہیں انہوں نے بحیین ہی سے تعلیم وتربیت میں اسلامی طور وطریقہ سے آ راستہ کرنے میں کوئی کسرنہیں اٹھا رکھی وہ اپنے والدسیدمثنیٰ میاں علیہالرحمہ کے سیجے جانشین ہیں بلکہ خلف الرشید ہیں اور بہت ہی جلدانہوں نے حضرت سیرمثنیٰ میاں علیہالرحمہ کی حانشینی کاحق ادا کردیاا گران کی خوبیاں بیان کردی جائیں اوران کےحسن واخلاق پرروشنی ڈالی جائے تو مجھکو پیزخوف لگاہے کہ کچھلوگ تلمپذرشید کی منقبت خوانی پرمحمول کر سکتے ہیں لیکن میں پورے وثو ق ودعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اینے عزیز دں وشا گردوں میں جتنا مہذب وجتنا شائستہ جتنا متواضع جتنامنکسرالمز اج میں نے ان کو یا یا دوسرے شاگردوں کو کم یا یاان کے والدحضرت سیمٹنی میاں کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہے کہا پینے بچین سے لیکر جوانی تک نہایت شائستہ نظر آ رہے ہیں ۔مولا نا سیرمعین الدین اشرف ۲ و ۲۰ ۽ میں ملک کی نامور شہرہُ آ فاق درسگاہ الجامعۃ الاشر فیہرونا ہی سے فارغ لتحصیل ہوئے اور پہیں سےان کی دستار بندی ہوئی سالا نہ جلسہ میں ان کو دستار وسند فضیلت سے نوازا گیا ان کے بیدر بزرگوار حضرت سیدمثنیٰ میاں اس اجلاس میں اپنے عقیدت مندوں و نیاز مندوں کے ہمراہ ممبئی سےتشریف لائے خانوادہُ اشرفیہ سے الجامعة الاسلاميەروناہى كابڑا گہرار بط رہاہےاور ہے چنانچەاس خانواد ہَ كے بڑے بڑے مشائخ جامعہ کے اجلاس میں تشریف لا چکے ہیں جنہوں نے اپنے قدوم میمنت لز وم سے ادارہ کے اجلاس کورونق بخشی ان كا شابانه استقبال بهى موااورا شرف العلماء حضرت علامه ومولا ناسيد حامدا شرف مياں باربارتشريف لائے اور خطیب الاسلام رہبر نثریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولا نا کمیل انثرف میاں سجادہ نشین حضرت مخدوم ثانی مدخلہ العالی بھی کئی بارا دارہ کے اجلاس میں رونق افروز ہوئے لیکن ان مشائخ کرام کی رونق افروزی اورحضرت سیرمثنیٰ میاں کی تشریف آ وری میں ایک گونہ فرق ہے خانواد ہُ انثر فیہ کے بیٹظیم المرتبت مشائخ كرام الجامعة الاسلاميه ميں اپنے فرزندان بلندا قبال كی دستار بندی کےموقع پرشر یک ا جلاس نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس ادارہ کو بیرسعادت حاصل نہیں ہوئی کہ ان کے شہز ادگان نے یہاں ا پنی تعلیم مکمل کی ہواور حضرت مثنیٰ میاں اپنے فرزندار جمند جناب مولا ناسید معین الدین اشرف کی دستار

بندی کے سلسلے اپنی خوشیوں اور محبتوں کے اظہار کے لئے یہاں تشریف لائے تھے۔

ایسے پرمسرت موقع پرجتی خوتی کا اظہار ممکن تھاسب کچھ حضرت سیمٹنی میاں نے کیا جامعہ کے علاء واسا تذہ نے جب ان کے فرزندار جمند کی تکمیل درس نظامیہ وعالیہ پران کومبارک بادپیش کی اور یہاں سے فراغت پراپنی مسرتوں کا اظہار کیا توایسے موقع پروہ خوتی سے جھوم اٹھے نہ صرف جمیج اسا تذہ کرام کا انہوں نے شکریہ ادا کیا بلکہ ان پراپنی نوازشات کی بارش بھی کی سب کولباس فاخرہ سے آراستہ بھی کیا سب کے ساتھ انہائی خلوص و محبت کے ساتھ پیش آئے۔ جامعہ اسلامیہ کے علاء واسا تذہ کرام کو پہلے ہی سب کے ساتھ انہائی خلوص و محبت کے ساتھ پیش آئے۔ جامعہ اسلامیہ کے علاء واسا تذہ کرام کو پہلے ہی سب کے ساتھ کی کہ حضرت سیمٹنی میاں علمائے کرام کو بہت نواز تے ہیں اب اس بات کا ان کو یقین سنی سنائی خبروں کے بجائے اپنے سرکی آئھوں سے ان کی علماء نوازی کود کیھ کر حاصل ہوا۔

الجامعة الاسلامية ميں كتنے بڑے بڑے لوگوں كے فرزندوں كى دستار بندى ہوئى اور كتنے نونہالان اسلام كے سروں پر دستار فضيات اور دستار حفظ وقرات كا تاج ركھا گيا اور كتنے لوگ سالا نہ اجلاس ميں اسپنے فرزندوں كے سروں پر دستار كا تاج ديھ كرجھوم الشھے اور ان كى گُل پوشى اور پھولوں كے ہار سے آراستہ ہونے كے مناظر سے اپنے دلوں كو باغ باغ كيا اگر اس كاتفصيلى تذكرہ كيا جائے تو داستان بہت لمي ہوجائے گي كيكن حضرت سيدشىٰ مياں نے اپنے فرزندار جمند كے سرپر دستار فضيلت كا تاج ديھ كرجيسى سخاوت كا دريا بہاديا اور جس انداز سے اپنی خوشيوں كا مظاہرہ كيا وہ الگ نوعيت كا تھا وہ ممبئى قطلى سے اكيلے شروہ تقريف نہيں لائے شے بلكہ ان كے ساتھان كے نياز مندوں اور عقيدت كيشوں كا ايك گروہ تھا مجھ كواس واقعہ كوذكركرنے كى يوں ضرورت پیش آئى كہ حضرت مثنى مياں جودينى كام كرتے شے يا جوكارنا مہ انجام ديت تھے اور تو ايس كى نوعيت ايك نراہ فران ميں تعليم كا انتظام حسن وخوبی كے ساتھ كيا تو اس كی حيثيت بھی جدا گانہ ہوتی تھى اگر انہوں نے مدارس اسلامي كو قائم كيا اور ان ميں تعليم كا انتظام حسن وخوبی كے ساتھ كيا تو اس كی حيثيت بھی جدا گانہ ہوتی تھى اس لئے بھين كي ساتھ كيا تو اس كى حيثيت بھی جدا گانہ ہوتی تھى اس لئے بھين كيا اور ان ميں تعليم كا انتظام حسن وخوبی كے ساتھ كيا تو اس كي حيثيت بھی جدا گانہ ہوتی تھى اس حيات ناپائيدار كے ساتھ دار باد فانى ميں در بان ہوں نے دار فانى سے دار جاودانى كى حيث بنا نرالا اور قابلى رئك تھا اس كور بان قام ميان نہيں كر سكتی ہے۔ دار خانى كي تو دار فانى سے دار جاودانى كى حيث بنا نرالا اور قابلى رئك تھا اس كور بان قام ميان نہيں كر سكتی ہے۔

## شهیدراه مدینهایک با کمال شخصیت

ازقلم:حضرت علامه مولا نامجمه ادریس بستوی

نائب ناظم اعلى الجامعة الاشرفيه مبارك بوراعظم گڑھ يو پي

وجوائنك كنوينر بابري مسجدا يكشن تميثي تاسيس ممبرمسلم يرسنل لاءبورة

جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے

مرتوں رویا کریں گے جام و پیانہ مجھے

مخدوم گرامی قدر منزلت پیرطریقت سیدانوارا شرف اشرفی جیلانی کچوچیوی علیه الرحمه المعروف مثنی الماجیسی ہمالہ شخصیت صفت کے عرس مبارک کی مناسبت سے پچھ سطور قاممبند کرنے کی سعادت حاصل کرر ہا ہوں جب کہ اس سے پہلے اہل قام اور قابل احترام دانشور حضرات بڑی خوبی سے خدوم گرامی کے تعلق سے بہت ہی گراں قدر مضامین لکھ چکے ہیں۔ جن کی اشاعت بھی بہت تزک واہتمام سے ہو پھی سے ہے۔ بالخصوص رئیس القام حضرت علامہ لیسین اختر مصباحی و حضرت علامہ سیدا مین اشرف صاحب مسلم یونیورسٹی علی گڑھو وڈاکٹر غلام یحیل انجم صاحب د بھی اور مشہور صافی جناب شمیم طارق صاحب نے عنوان کا پوراحق اداکر دیا۔ ان کے علاوہ در جنوں ارباب قلم اور صاحبان فکرونی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی تاثر ات، حالات اور ہجرت کے تعلق سے تاریخی وا قعات قلم بند کر پھی ہیں جو ایک دستاویز کی شکل میں تاثر ات، حالات اور ہجرت کے تعلق سے تاریخی وا قعات قلم بند کر پھی ہیں جو ایک دستاویز کی شکل میں تمارے سامنے ہیں مجھے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا بیشعر یاد آ رہا ہے جو انھوں نے اپنی مقبول نوانہ کتاب یوسف و زینا کی تصنیف سے پہلے اظہار حقیقت کرتے ہوئے کہا تھا آت بھی کتاب کے زمانہ کتاب یوسف و زینا کی تصنیف سے پہلے اظہار حقیقت کرتے ہوئے کہا تھا آتی بھی کتاب کے دسیاح میں موجود ہے۔

حریفال بادها خوردند و رفتند تهی خم خانها کر دندر رفتند یعنی شعرائے متقد مین نے شاعری کے جملہ اصناف پرطبع آ زمائی کی کہ انھوں نے میخانہ شاعری کو نچوڑ ڈالا ہے اب میں کیالکھوں مگر انھوں نے بطور اعتذار پھر کہا۔

> بیا جامی رہا کن شرمساری زصاف و در پیش آر آنچ داری

حضرت جامی علیہ الرحمہ ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے مخدوم گرامی منزلت کے عقیدت مندوں میں شمولیت کے جذبہ خیر سے خراج عقیدت کے طور پر کچھ قلم بند کرنے کی جسارت کی ہے تا کہ شہیدراہ مدینہ کے عقیدت مندوں میں میراشار بھی ہونے لگے۔

اصلاح معاشرہ اور صلاح فرد کا فریضہ پنجمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے آج تک ما حاملان شریعت اداکرتے چلے آرہے ہیں ہے کا م حکم ربانی کی تعمیل میں کیا جارہا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمانِ اللی ''کنتم خیر امہ اخر جت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن الممنکر 'ہم خیر امت ہواس لئے بھلائی کا حکم دیتے ہواور لوگوں کو غلط روی سے روکتے ہواس امر بالمعروف و نہی عن مکر کے ذریعہ بیٹی جاتے ہیں اور نہ جانے گئے پیکر معصیت قرب معبود کی منزل تک کے ذریعہ بیٹی جاتے ہیں اور اس اہم ترین فریضہ کے ادائیگی کے طریقے بیشار ہیں علماء نے اپنے علم کے چراغ بیٹی جاتے ہیں اور اس اہم ترین فریضہ کے ادائیگی کے طریقے بیشار ہیں علماء نے اپنے علم کے چراغ کے دلوں کوروشن کر دیا اور آخیس صلحین میں ایک جماعت الی بھی نظر آتی ہے۔ جنھیں اصلاح معاشرہ کے دلوں کوروشن کر دیا اور آخیس صلحین میں ایک جماعت الی بھی نظر آتی ہے۔ جنھیں اصلاح معاشرہ اور گم کر دہ راہ لوگوں کے زنگ آلود دلوں کو صطفی اور مجلی کرنے کے لئے کئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی ۔ ان کا وجود ہی بدوں کو نیکو کار بنانے اور گم راہوں کو صراط متنقیم پرلانے کے لئے کافی ہوتا ہے لوگ آخیس دیکھ کر گناہوں سے تو بہ اور غلط کاریوں سے استغفار کرنے گئے ہیں۔

اس چیز کی ابتداء پیکرحسن و جمال آقائے دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے ہوئی روایت ہے کہایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ رسول پا ک صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو دیکھتے ہی بے ساختہ پکاراٹھے خدا کی قتیم بیسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہوسکتاان کا چہرا ہی بول رہاہے کہ کہ بیذات گرا می صدافت کی پیکرراست بازی کی مظہراور حق گوئی کا منبع ہے اور بیمبارک سلسلہ جاری وساری ہے تاریخ اسلام میں ہزاروں مثالیس مستند حوالوں سے درج ہے کہ نہ جانے کتنے بت پرستوں،صلیب برداروں اور مجوسیوں نے کسی مردصالح کے رخ روشن کود کیھ کرکلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے یوں ہی بے شارلوگ دینی خطاؤں اور گنا ہوں سے تائب ہوکراعلی منزلوں تک پہنچ گئے۔

نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو مخدوم گرامی منزلت حضرت علامہ سیدانواراشرف اشر فی جیلانی کا تعلق صالحین کی اس مخصوص جماعت سے تھا آپ کسی کی اصلاح کے لئے نہ تو کوئی طویل خطبہ دیتے تھے نہم کلام کا سہارالیکر مخاطب کی ذہنی پیچید گیوں کی تھیاں سلجھاتے تھے بس آپ کا حال بیتھا کہ جو آپ کے چہرے زیبا کودیھا اس کا ایمان تازہ ہوجا تا اور وہ خودا پنے ماضی کی سیاہ کاریوں سے تائب ہوکراللہ کا فرماں بردار بندہ بن جانے کا ارادہ کر لیتا آپ کے چہرے مبارک سے ابلتا ہوا نور کا سیالب پیشانی اقدس سے لمعان معرفت کی پھوٹی کرنیں زیرلب تبسم کا نیم بسل کر دینے والے انداز سے اصلاح معاشرہ اور اصلاح فرد کا فریضہ سلسل انجام دیتے رہے اس قبط الرجال کے دور میں میرے علم کی حد تک بیخاص کمال خدا برتر و بالا نے آپ کو عطافر ماکر لوگوں کو ہدایت کا سامان کیا آپ کی خاموثی پر ہزاروں تکلم ثنار کے خونہ پچھ کہہ کرسب پچھ کہہ دینے والاروئے تا بال آپ کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔

### مخدوم سمنانی کے مظہر

حضرت غوث العالم اوحدالدین اشرف جهانگیرسمنانی رحمة الله علیه المعروف به مخدوم اشرف کچھو چھے کے مظہر تھے حضرت مولانا سیدانواراشرف صاحب علیه الرحمه یول تو حضرت مخدوم پاک کے صفات عالیہ کے پرتو تھے لیکن ایک خاص صفت جو حضرت مخدوم اشرف کی سوائح حیات کا مطالبہ کرنے والول کو معلوم ہے وہ یہ کہ مخدوم پاک علیہ الرحمہ علم اور علاء کی غیر معمولی عزت اور تو قیر کرتے تھے انھیں علاء کو بڑی بڑی نزر پیش کرنے میں غیر معمولی مسرت ہوتی تھی۔

انہوں نے اپنے نورنظر حضرت عبدالرزاق نورالعین علیہ الرحمہ کی تعلیم کے لئے حضرت خواجہ نظام الدین کیمنی علیہ الرحمہ کو مقر رفر ما یا تذکر ہے میں یہ بات درج ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ کو مخدوم پاک نے اس معاوضے میں ایک لا کھاشر فی عنایت فرمائی خدمت تدریس کا ایک مشت اتنا بڑا معاوضہ تاریخ میں نظر نہیں آتا اور اسی سے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ سیدنا مخدوم پاک کی نگاہ میں علاء کی قدر منزلت حدسے زیادہ تھی ٹھیک اسی طرح اپنے جد بزرگ کے نقش قدم پر مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کا مزن تھے بایں جاہ وجلال علاء کی قدر ومنزلت کرنا آپ کی پہلی ترجیح تھی جن علائے کرام سے حضرت کو مواف کی ملاقات رہی وہ علاء آج تک آپ کی خوش اخلاقی علاء نوازی اور کرم گستری کے بیان میں موصوف کی ملاقات رہی وہ علاء آج تک آپ کی خوش اخلاقی علاء نوازی اور کرم گستری کے بیان میں مطاء بھی آپ یہ بیریں وانہ وار نثار ہوتے رہے۔

### خدمت خلق

آپ کے قلب مبارک میں خدمت خلق کا اتھاہ سمندرموجزن تھا لوگوں کی حاجت روائی کرکے آپ کا تھابی سکون محسوس کرتے تھے خدمت خلق کواللہ کی خوشنودی اور رب قلہ برکی رضا کا زبر دست وسیلہ سمجھ کرکوئی وقت ہوآپ اس کام کے لئے سرگرم ہوجاتے تھے انہوں نے حضرت شنخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کے اس شعرکوا پنے لئے معیار زندگی بنالیا تھا۔

بندگی بجز خدمت خلق نیست بنسیج و سجاده و دلق نیست کسی کے دل کوغموں سے آزاد کر دینا حاجت مندول کی حاجت براری کر کے اسے رنج والم سے چھٹکارہ دلا دینا آپ کا مشغلہ حیات تھا آسی لئے لوگوں کے دلول پر آپ کی حکمرانی آج بھی ہے۔ وہ ہمہ وقت اس حدیث پاک کودل میں جگائے رکھتے تھے قلب المومن عدش الله۔ مومن کا دل عرش الہی حجہ سے ہمیشہ آزردہ دلول کو آرام اور راحت پہنچا کر آخیس آلام روزگار سے رہائی دلا یا کرتے تھے وہ بخو بی جانتے تھے۔

#### دل برست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است قلندر صفدت

حضرت مخدوم گرا می منزلت دراصل قلندرصفت بزرگ تصےقلندروں کوکسی یا ہمی نزاع واختلا ف ہے کوئی واسط نہیں ہوتا وہ اپنے حال میں مست اور تجلیات ربانی میںغوطہزن رہتے ہیں۔ہم نے دیکھا کہ حضرت موصوف کوموجودہ دور میں جماعتی اختلاف شخصی تناز عات اور معاصرانہ چشمک سے کوئی| سر وکار نه تھاو ہ اپنی دھن میں مست دین و مذہب اور جماعت اہل سنت کا کام شب وروز کرتے رہتے اور کسی طرح کے ٹکراؤ کی نوبت نہیں آنے دیتے وہ دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف رواں دواں چلتے رہےاور فتح ونصرت کا ڈ نکا بجتار ہااورا پنی زبان حال سےسب کو بتاتے رہے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی

قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے

پہلی ملاقات پہری ملاقات

میری پہلی ملا قات حضرت ممدوح سے مسجد قر طبہ جو گیشوری ممبئی کے مدرسہ کے اجلاس میں ہوئی حضرت والایورے مخدومی جلال کے ساتھ اسٹیج پرجلوہ افروز ہوئے گویا صداقت کا نیر تاباں بالائے بام یرآ ہی گیا۔روئے زیبا کی ضیاباریاں سب کومتاثر کر ہی تھی اور جب مجھے گفتگو کا موقع ملاتو انداز ہ ہوا کہ آپ کی خردنوازی اور برد باری بے مثال ہےا سکے بعد سلسل ملا قاتیں ہوتی رہیں اور ہر ملا قات کے بعد میں ان سے زیادہ متاثر ہوتا حلا گیا۔

#### ساسی ند بر

ان کا مذہبی وقارتو بہت ہی بلند تھالیکن اسی کےساتھ وہ ساست کے آسان تدبر کےافق پر تا حیات جھائے رہے جتنے ملی وقو می مسائل اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے سرکاری ملازمت جپوڑ کر ریٹائرمنٹ لے کر خدمت خلق کو اپنا مشغلہ بنایا تو ہرموقع پر آپ نے ملی شعور اور سیاسی بصیرت کا بھر پورمظا ہرہ فرمایا اس لئے اس دور ہی میں ہر جماعت اور ہر تنظیم آپ کو اپنا قائد تسلیم کرتی رہی ۔ کسی جماعت یا تنظیم کو حکومت وقت سے کوئی مطالبہ کرنا ہو یا مظاہرہ کسی جماعت کو کسی مسئلے پر گرفتاری دینی ہو یا دھرنا سب کے سب قیادت کا سہرہ آپ ہی کے سر باندھتے تھے اور آپ کے حسن و تدبر سے پیچیدہ مسئلے کی گر ہیں کھل جاتی تھیں ۔

جمهوريت بحاؤ كنونش

ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ۲۰۰۲ میں ہونے والے مسلم کش فسادات سے انسانیت ارزائھی اور بیمسوس ہونے لگا کہ ہندوستانی جمہوریت موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ ایسے مایوس کن ماحول میں بھی آپ مهدوح نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور احباب کی مدد سے ۲۳ راپریل کو ایوان غالب نئی دہلی میں ایک عظیم الثان جمہوریت بچاؤ کنونش کی صدارت فرمائی اس کنونش کا اہتمام الحاج محمد سعید نوری ، میں ایک عظیم الثان جمہوریت بچاؤ کنونش کی صدارت فرمائی اس کنونش کا اہتمام الحاج محمد سعید نوری ، واکٹر شفیق الرحمن ، برق ایم پی ، حاجی معین الدین سنجلی اور مولا نا عاصم القادری وغیرہ نے کیا اس اجلاس کے روح روال حضرت مولا نا لیسین اختر مصباحی تھے اور نظامت کے فرائش ناچیز نے انجام دیا اس اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائند ہے بھی شریک ہوئے جن میں صلاح الدین اولی ، مرحوم غلام محمود بنات والا ،عبید اللہ خان اعظمی ،عزیز برنی ، ارجن شکھ ،سبودھ کا نت سہائے ،سمرن جیت سکھ مان کے نام قابل ذکر ہیں ،محسوس یہ بور ہا تھا کہ اجلاس نا کا می کا شکار ہوجائے گا لوگوں میں گھر اہٹ طاری تھی کہ سیاسی لیڈران ایک دوسرے کے خلاف طعن وشنیج کررہے شے اور اجلاس کا مقصد ہی فوت ہور ہا تھا کہ سیاسی لیڈران ایک دوسرے کے خلاف طعن وشنیج کررہے سے اور اجلاس کا مقصد ہی فوت ہور ہا تھا کہ ایک سیاسی لیڈران ایک دوسرے کے خلاف طعن وشنیج کررہے میں ایک موجود کے کو اور سیاسی ایک میں کیا تھا کا میابی سے ہمکنار ہوگیا۔ بیان کا سیاسی تدیراوران کی معاملہ نہی تھی کہ جو اجلاس نا کا می کی گاریہ بھنچ گیا تھا کا میابی سے ہمکنار ہوگیا۔ بیان کا سیاسی تدیراوران کی معاملہ نہی تھی کہ جو اجلاس نا کا می کی گاریہ بھنچ گیا تھا کا میابی سے ہمکنار ہوگیا۔

#### ما بوسی کفر

ان کے مشرب میں خداسے ناامیدی کو کفر سمجھا گیاوہ ہمیشہ پروردگار کے امیدوار رہے اسی لئے ہمیں بھی نا مرادی کا سامنانہیں کرنا پڑا۔ ہرموقع پراللہ تعالی نے آپ کے دامن مراد کو بھر دیا حالات کیسے نا گفتہ بہ ہوں فسادات کے شعلے بھڑک رہے ہوں باہمی نزاعات کی آندھیاں چل رہی ہوں پرودگارنے آپ کو ہمیشہ کا میاب اور با مراد کیا۔

### الجامعة الاشرفيه مين آمد

از ہر ہندالجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جب بھی آپ کی تشریف آوری ہوئی تو یہاں کی بہاریں د کیھ کران کا دل باغ باغ ہو گیا فر مایا''الجامعۃ الاشرفیہ یقیناً اہل سنت کی آبرو ہے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے اپنے خون حبگر سے اس گلستان علم کی آبیاری کی ہے ہمیشہ سرسبز شاداب رہے گا''انہوں نے اس موقع پرجن والہانہ جذبات کا اظہار کیا اسے لفظوں میں سمویا نہیں جاسکتا ہے۔

### مجمع البحرين

آپ کی ذات ستودہ صفات کئی جہتوں سے مجمع البحرین ہے۔اول تو بید کہ آپ کا نسب پیران پیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن مشر با آپ خواجہ خواجگال معین الملت واللہ بن حضرت خواجہ معین اللہ بن حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ رہے یعنی آپ کی ذات قادریت، چشتیت اوراشر فیت کا سنگم ہے اوراس اعتبار سے آپ مجمع البحرین ہیں آپ خانقا ہی دنیا کے ایک شاہ کاراور میدان سیاست کے شہ باز ہیں آپ نے دونوں خیموں میں بزم آرائی اوررزم خیزی کو انتہائی خوبی سے انجام دیا۔

یہاں بیروہم نہ پیدا ہونا چاہئے کہ آپ کا تعلق موجود ہونے کا مطلب بیر ہے کہ میں کسی میدان سیاست میں مثنی میاں کے ذمیل ہونے کا اشارہ دے رہا ہوں میرامطلب بیر ہے کہ انھوں نے لوگوں کی د نیاوی حاجتوں کواپنے سیاسی تدبر سے پورا کیا، جماعت کی فلاح و بہبود کے لئے اپنی فہم وفراست سے ایسے رہبراصول بتائے جن پر چل کر جماعت اپنے مقاصد حاصل کرتی رہی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے برملاتمام سیاسی جماعتوں اور تمام ارباب اقتدار کواپنی بارگاہ میں آکر آستانہ بوسی پرمجبور کیااسی وجہ سے آپ کومجمع البحرین اور مرجع خلائق سمجھا جاتا ہے۔

آخری سفر

سربی بیس آپ بہ ارادہ عمرہ و نیت حاضری ببارگاہ خیر الانام ہند سے حجاز مقد س گئے بی آپ کا ہندوستان سے آخری سفرتھا عمرہ کی سعادت سے بہرہ ورہونے کے ہندوستان سے آخری سفرتھا اور اس جہال سے بھی آخری سفرتھا عمرہ کی سعادت سے بہرہ ورہونے کے بعد مدینہ منورہ کے لئے شب میں روانہ ہوئے اور قرب مدینہ بی کے کرشہادت کی منزل پر فائز ہو گئے آپ کو مدینہ منورہ سے والہا نہ محبت تھی بارگاہ رسول میں جب بھی حاضری کی بات آتی تو آئکھیں اشکبار ہوجا تیں بی آخری آ رام گاہ جنت البقیع میں بنی اور شہید راہ مدینہ کے اعزاز سے سے سرفراز ہوئے۔ بارگاہ خیر الانام پر قربان ہونے کی تمنا کا اظہار عمر بھر کرتے رہے جیسے آپ کے رب نے اپنے کرم سے پورافر مادیا۔

جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

اب آپ کے جانشین حضرت مولانا سید معین الدین انٹرف مدخلہ العالی النورانی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے جانشین حضرت مولانا ہیں اور تمام امور بحسن وخوبی انجام پار ہے ہیں کیونکہ شہزادہ والا تبارایک جواں سال صاحب علم اور تقوی وطہارت کا پیکر جمیل ہیں انشاء اللہ مستقبل قریب میں ان کے مبارک ہاتھوں سے ملت کے لئے گراں قدر کارنا ہے انجام پائیں گے۔ عمبارک ہاتھوں سے ملت کے لئے گراں قدر کارنا ہے انجام پائیں گے۔

### '' يا دوں كے نقوش''

ازقلم: حضرت علامہ مولا نافیس احمد مصباحی استاذ جامعہ اشر فیہ مبارک پور یو پی

کتنی پر بہار تھیں وہ گھڑیاں جب اہل سنت و جماعت کی مشہور تنظیم رضاا کیڈی مبئی کے زیرا ہتمام
عروس البلام بینی میں جشن تحمیل شرح بخاری کا انعقاد عمل میں آیا تھا فقیر راقم السطور بھی بچھاسا تذہ اشر فیہ
کے ہمراہ اس جشن کی تقریبات میں شرکت کی غرض سے ممبئی حاضر ہوا تھا ہم لوگوں کا قیام گھڑپ دیونی
مسجد سے متصل دفتر اشر فیہ میں تھا اس دوران کئی جگہوں پر دعوتوں کا اہتمام ہوا تھا اسی سلسلہ کی ایک کڑی
کے طور پر ایک رات عشائیہ کا اہتمام مبلغ دعوت اسلامی ہمدر دقوم وملت جناب مجمدا مین سلایا صاحب کے
دولت کدہ پر تھا میں بھی اپنے رفقاء کے ساتھ عشائیہ میں شرکت کے لئے حاضر تھا دعوت کا اہتمام مکان کی
اویری منزل کی جیت پر تھا۔

کھانے سے فراغت کے بعد جیت سے بیچے از کراوپری منزل کے ایک کمرہ میں داخل ہوا جہاں مہمانوں کے لئے کچھ دیر بیٹھنے کا اہتمام تھا بھی میں وہاں بیٹھا ہی تھا کہ ایک عمر دراز بزرگ کو کمرہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا چرہ ہارونق اور پرکشش پیشانی کشادہ جس سے سیادت و نجابت کے آثار ہویدا قدمیا نہ اعضاء پر گوشت اور صحت مندمفتی بدر عالم صاحب مصباحی استاد جامعہ اشر فیہ مبارک پوراعظم گرھ نے آگے بڑھ کر ان کی پیروی کی پھروہ گرھ نے آگے بڑھ کر ان کی پیروی کی پھروہ بزرگ وہیں ایک کرسی پرتشریف فیہ اور دست بوسی کی راقم نے بھی آگے بڑھ کر ان کی پیروی کی پھروہ بزرگ وہیں ایک کرسی پرتشریف فرما ہوئے خیرو خیرت کے مراسم کی ادائیگی کے بعد گفتگو کا سلسلہ چل نکلا بزرگ وہیں ایک کرسی پرتشریف فرما ہوئے خیرو خیرت کے مراسم کی ادائیگی کے بعد گفتگو کا سلسلہ چل نکلا اشر فیہ مبارک پور کے گونا گوں کے محاس ومنا قب اور ان کے دینی دنیوی کا رنا مے اور رضا اکیڈمی مبئی کی جانب سے جشن بحمیل شرح بخاری کا اہتمام خاص طور پرموضوع گفتگو تھا۔ درمیان میں بہت سے قومی ملی اور ساجی وقعلیمی مسائل زیر بحث آتے رہے دور ان گفتگو آپھی مفتی بدر عالم صاحب کو اور کبھی مجھے اور ساجی وقعلیمی مسائل زیر بحث آتے رہے دور ان گفتگو آپھی مفتی بدر عالم صاحب کو اور کبھی مجھے اور ساجی وقعلیمی مسائل زیر بحث آتے رہے دور ان گفتگو آپھی مفتی بدر عالم صاحب کو اور کبھی مجھے

مخاطب کرتے آپ کی اس مخضری پہلی ملاقات نے دل ود ماغ پر بڑے گہرے اور پا کدار نقوش چھوڑ ہے اور اس مخضر گفتگو سے میں نے محسوس کرلیا کہ اس مردخدا کو خالق ذوا لجلال نے گونا گوں خوبیوں کا حامل بنا یا ہے۔ ان میں شکفتہ روی بھی تھی اور خوش اخلاقی بھی ، ملنساری بھی بلند نگاہی بھی اور وسعت نظر وفکر بھی تھی اور دروکر بھی تھا اور تو کہ و بہود کے لئے بھی تڑ ہے بھی ، بڑوں کا ادب احترام بھی تھا اور اصاغر کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ بھی تھا گفتگو اور رہن بہن میں سادگی اور بھولا بن بھی تھا اور تکلف و تصنع سے دوری بھی تھی تعمیری ذہنیت کی عکاسی بھی تھی اور مقصدیت کی جھلک بھی اور ان کی آئھوں میں عزم بھی ، محبی ، مولی کھیتی کو اپنے سحاب و فیضان و کرم سے حوصلہ کا وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو پوری قوم کی کمہلائی ہوئی کھیتی کو اپنے سحاب و فیضان و کرم سے سیر اب کرنے کے لئے بیتا ب تھا ان کی شخصیت ڈاکٹر اقبال کے اس شعر کی مصداق تھی ۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نواز جال کے سے رخت سفر میر کارواں کے لئے

دوسری بار ملاقات کاشرف اس وقت حاصل ہوا جب آپ جامعہ اشر فیہ مبارک پورتشریف لائے جامعہ میں ہے۔ پہلے کہ پہلی آ مدشی پھر عمر وفانہ کی اور دو بارہ جامعہ میں آپ کی تشریف آ وری نہ ہوسکی اس طرح آپ کی پہلی اور آخری آ مدبھی شامل ہوئی جامعہ کی گونا گوں خدمات سے وہ پہلے ہی حد درجہ متاثر سے محمد کے درود یوار کامشاہدہ کیاوسیع وعریض خطہ زمین پر پھیلا یا ہواعلم ودانش وشعور و آ گہی کا ایک شہر کو آ بادد یکھا یہاں کا پر بہار تعلیمی ماحول اور تربیتی نظام ملاحظہ فرما یا اساتذہ و طلبہ اور ذمہ داران ادارہ سے ملاقاتیں ہوئی اور براہِ راست ان کے ذہن و فکر کو پڑھنے اور پر کھنے کا موقع ملاتو آپ کی مسرتیں اپنے نقط عروج کو جا بہونچیں اور دل کے تشکر امتنان نے الفاظ کا جامع پہنا یا اور زبان ملاتو آپ کی مسرتیں اپنے نقط عروج کو جا بہونچیں اور دل کے تشکر امتنان نے الفاظ کا جامع پہنا یا اور زبان مدرس دینے گے۔ دوران گفتگو کئی بار آپ نے فرمایا ' دھرت حافظ ملت نے جامعہ اشر فیہ قائم فرما کر اہل درس دینے گے۔ دوران گفتگو کئی بار آپ نے فرمایا ' دھرت حافظ ملت نے جامعہ اشر فیہ قائم فرما کر اہل سنت والجماعت کی آ برو بچائی اور انہیں غیروں کے سامنے سراٹھا کر چلنے کے قابل بنا دیا بعد نماز عشاء سنت والجماعت کی آ برو بچائی اور انہیں غیروں کے سامنے سراٹھا کر چلنے کے قابل بنا دیا بعد نماز عشاء

جامعہ کی عظیم الثان مسجد عزیز المساجد میں جلسہ استقبالیہ ہوا تلاوت قرآن کے بعد ایک طالب علم نے انگریزی میں نعت پاک پڑھی پھرآپ نے کہا کہ سی طالب علم سے عربی میں تقریر کروا یے اسلام اور دہشت گردی کے عنوان پرعربی تقریر سننے کے بعد آپ نے بناہ مسرتوں کا اظہار فرما یا اور انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ عربی لکھنے اور بولنے کی ضرورت واہمیت پرروشنی ڈالی اسی ضمن میں اپنے دورہ بغداد کا واقعہ بھی بیان فرما یا کہ اس سفر میں میر بے ساتھ جوعلماء گئے تھے وہ عربی میں تقریر کیا کرتے۔ ہوٹل اور دیگر مقامات پراپنے ضرورت کے سامان بھی عربی میں نہیں مانگ سکتے تھے پھر آپ نے اپنی تاثر اتی تقریر میں جامعہ اشرفیہ اور کارناموں کا ذکر بڑے والہا نہ انداز میں فرما یا اور دوران تقریر کہا جامعہ اشرفیہ ہمارا قابل فخر مرکزی ادارہ سے بیاس وقت سنیت کی سب سے عظیم خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کی مخالفت دراصل تم بیغ دین ودائش کی مخالفت ہے۔

# سلف صالحين كي عظيم الشان يا د گار

ازقلم: حضرت علامه مولا ناعبدالمصطفىٰ صديقي حشمتى

(جامعه مخدوميه رضويه رضائگررودهولي شريف)

پیرطریقت انثرف المشائخ حضرت علامه الحاج سید شاه انوار انثرف عرف مثنی میاں علیه الرحمه دین فضائل ومحاسن کاعمده نمونه سلف وصالحین کی شانداریا دگار محبت وعشق الہی کی حیرت انگیز تمثیل اور حب رسول صلی الله علیه وسلم کے عظیم پیکر تھے۔

مکۃ المکرمہ میں خدائے وحدہ لاشریک کے انوار تجلیات میں ڈوب کرروح کا ئنات فخر موجودات سیدالمرسلین عالم ماکان ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پرانوار کی طرف رواں دواں تھے کہ اچا نک ایک حادثہ کا شکار ہوکر اپنے رفیق اعلیٰ سے جاملے حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ جنہوں نے زندگی کے ہر لمحہ کی حفاظت کی تھی اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ توشہ آخرت بنایا تھا۔ جن کی زبان ہر لمحہ درودوسلام کی چاشنی سے لبریز رہتی تھے۔

اور جو ہر سال مسجد نبوی شریف میں۔ قد مین مبارکین کے محاذات میں بیٹھنا اپنے لیے سر مائے سعادت و برکت سمجھتے تھے آخر محبوب رب العالمین صلی الله علیہ وسلم کے مقدس قدموں کی سیدھ میں '' جنت البقیع شریف''میں جاسوئے اور اپنی عمر بھرکی مرادکو یا گئے۔

جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے ہمیشہ آپسی اختلاف نقطہ اعتدال کوملحوظ رکھا اور اہل سنت کے اتفاق واتحاد کی کوشش میں مصروف رہے ۱۸ ہما جو میں زیارت حرمین طبیبین کے بعد مکہ شریف میں سر کار مفتی اعظم ہند کا اہتمام کیا گیا کافی تعداد میں مسلمانان اہل سنت

شریک ہوئے حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ بھی تشریف لائے اور آخر تک تشریف فر مارہے تھے فقیر نے سر کا راعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کے فضائل ومنا قب ایک گھنٹہ سے زائد بیان کئے بعد فقیر کو دعاؤں سے نواز اور مسرت کا اظہار فر ما یا اور خود بھی ذکر خیر فر ما یا آخر میں

مصطفی جان رحمت په لاکھول سلام

کی مبارک صداؤں اور حضرت مثنی میاں صاحب کی دعاؤں کے بعد عرس پاک کا اختتام ہوا۔ دعاہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اسلام وسنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے مدینہ طبیبہ میں موت عطافر مائے۔ آمین

# ایک شمع اور تجھی اور بڑھی تاریکی

ازقلم: مخدوم زادہ حضرت علامہ مولا ناسیدر کیس احمداشر فی جیلانی،
مہتم ادارہ شرعیہ ودیا گر، رائے پور، ہی جی
آتی ہیں روز روز کہاں ایس ہتیاں
بستی ہیں جس کے دم سے محبت کی بستیاں
زمزموں سے جس کی لذت گیر اب تک گوش ہے
کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے
جو رونق تیرے دم سے تھی وہ رونق پھر نہ آئے گی
بہت روئے گی تیرے بعد تیری شام تنہائی
ہر گلی سونی پڑی ہے ہر زباں خاموش ہے
بات کیا ہے اشرفی سارا جہاں خاموش ہے
بات کیا ہے اشرفی سارا جہاں خاموش ہے

اس فانی کا کنات میں شب وروز بے حدو بے شارانسان منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور ہزاروں روزانہ پیوندخاک ہوجاتے ہیں کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چلے جانے کے بعدد نیا میں ان کا نام ونشان تک باقی نہیں رہ جا تا اور د نیا نہیں ہمیشہ کے لئے فراموش کر دیتی ہے مگر کچھ ہستیاں ایسی ہوئیں ہیں جوفلک انس پر تاج انسانیت اپنے سر پر سجا کر درخشنداں کو اکب کے مثل چیکے جن کی درخشندگی اور تا بندگی سے پوراعالم منور اور روثن ہوگیا چاہے ہزار بادسموم کے جھوک آئے مگر ان کو ہرگز متر لزل نہیں کرسکے کیوں کہ انہوں نے دندگی راہ خداور سول میں قربان کر دیانام خدااور رسول پر اپنے نام کو قربان کر کے بے نشان ہو گئے۔

بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوہی جائے گا کارگاہ حیات میں زندگی وموت توایک عام ہی بات ہے

رہ عیات یں رکبری و وق والیت کا ہور ترتیب زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب

موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا

زندگی اورموت کا چو لی دامن کا ساتھ ہےاس دنیا کے رنگ و بومیں ہزاروں لوگ روزانہ آئکھیں

کھولتے اور بندکرتے رہتے ہیں

لائی حیات آئی قضالے چلی چلے اپنی خوشی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

جس پرنہ کسی کو حیرت ہے نہ تعجب مگر انہیں ہزاروں لا کھوں زندگیوں میں سے کسی کی موت وزندگی ایسا حادثہ بن جاتی ہے جس کی یادوں کے سائے سے دامن بچانا بے حدد شوار ہوتا ہے انہیں یادگار و تاریخ ساز شخصیتوں میں شہیدراہ مدینہ قائد قوم وملت حضرت انوار المشائخ سیر مثنی میاں اشر فی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال وحادثہ تنظیم ہے۔جس نے پورے عالم اسلام کوسوگوار کر دیا جانے والے کو کیاغم وہ تو لا محموف علیہم و لا ہم یحز نون کا حلہ بہتی زیب تن کئے ہوئے تھے تم تو ہم کم نصیبوں کے لئے ہے جس نے پوری ملت اسلامیہ اور مریدین اور متعلقین، ومعتقدین اور مدارس اسلامیہ پرایک دل خراش سنا ٹا جس نے پوری ملت اسلامیہ اور مریدین اور متعلقین، ومعتقدین اور مدارس اسلامیہ پرایک دل خراش سنا ٹا طاری کردیا فضاؤ میں حزن و ملال اور غم کی ایک چا درسی تن گئی سوگواری کیفیت سے پور اماحول ہوجھل ہوگیا۔

موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں کیا ایک مسافر تھا راستے میں نیند آگئی

فطرت انسانی کےمطابق آج نہیں توکل آئکھیں بند کرنا تھا مگر فیضان ذات کے اعتبار سے ان کا پوراوجود پوری ملت اسلامیہ کی امانت تھا بیذاتی کم اور جماعتی نقصان زیادہ ہے۔

#### جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی

حضرت انوارالمشائخ کی حیات وخد مات نوع به نوع بهمه جهت و بے کران شخصیت اہل سنت کی تاریخ میں ایک جلی عنوان کی حیثیت رکھتی ہے وہ ذات مذہب اہل حق کا ترجمان اہل اشر فیت و قادریت کا سنگم شریعت وطریقت کی نشان منزل تھے وہ پاک ذات پاک بازصا حب سوز وگداز دل دارودل نواز تھے۔ المخضروہ فضل و کمال حسن و جمال جو دونوال اور جاہ جلال کی ایک کا ئنات تھے زہدوورع ذہانت و فطانت واستحضار جیسی دولتوں سے آپ کواللہ تعالی نے حصہ وا فرعطا فرمایا تھا۔

#### لائے کہاں سے ایبا کہ تجھ سا کہیں جسے

حضرت انوارالمشائخ انگریزی زبان پر بھر پورعبورر کھتے تھے دینی وہلی اور سیاسی مسائل پر آئے دن انٹریو دیتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اردو دال سے زیادہ انگریزی دال طبقہ کودعوت سنیت دی اور اسلاف کا سخیح تعارف کرایابایں وجہ آپ کے مریدین معتقدین کی ایک لمبی فہرست ڈ اکٹر، انجیئر ، رائٹر اور کیکچرار کی ہے جن کا شارصرف اور صرف گریزی دال طبقہ میں ہوتا ہے فقیر کا تجربہ بیہ کہ حضرت ممدوح جیسی اگر چندا ہم شخصیتیں پورے ملک میں ہول توطبقہ انگریزی دال کوسنیت کی طرف با آسانی کے ساتھ پھیرا جا سکتا ہے بقیناً آپ نے دینی ملی اور سیاسی وہ کارنا ہے انجام دیے ہیں جسکی نظیر نہیں ملتی اور مدرسہ اسلامیہ کا قیام واستحکام تو آپ کی زندگی کا خوب صورت مشغلہ تھا آپ نے تقریبا ایک مرجن مدارس قائم کئے آپ فر مایا کرتے تھے ہر مجارت اور ہر بلڈنگ کے بینچا ایک مدرسہ اور قرآنی تعلیم کا انتظام ہونا چا ہے حضرت پیر طریقت انوار المشائخ موج سخاوت کی بے شل ضرب المثل تھی اپنی خوش طبعی کا انتظام ہونا چا ہے حضرت پیر طریقت انوار المشائخ موج سخاوت کی بے شل ضرب المثل تھی اپنی خوش طبعی جائے تواس کو پر کیف باتوں سے خوش وخرم بنادیتے تھے، مگراب گویاز بان حال سے یوں کہ در ہے ہیں۔

ساقی تیرے میخانے میں جب میں نہ رہوں گا
ہر ٹوٹے ہوئے جام مجھے یاد کریں گے
اس فقیرا شرفی اور گدائے جیلانی کے ادارہ شرعیہ پر کتی نوازش تھی اور باوجود بظاہر دورر ہنے کے
اس کو بارگاہ سے کتی قربت تھی اس کو لفظوں میں بیان کرناممکن نہیں آپ کے تشریف لے جانے سے ایک خلاء واقع ہو گیا جس کا پورا ہونا آسان نہیں دعاء ہے کہ رب تعالی ان کے شہز ادہ ارجمند حضرت مولا ناسید معین الدین اشرف الا شرفی الجیلانی کو ان کا صحیح جانشین بنائے اور ان کے مشن کو کا میابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی الله علیه و سلم

### راحتِ قلب وسینه، شهیرِ راه مدیبنه رحمنهٔ الله تعالی علیه ازقلم: اسیرننی میاں پروفیسرمولا نامحمودعلی خان اشر فی

البركات ملك محمد اسلام انگلش اسكول كرلا ، وباني ساون فاؤند يشنم مبني

وہ خوبیاں جوانسان کے مل سے ظاہر ہوتی ہیں جُسنِ سلوک کر داراور حسن ممل جو دوسرے انسانوں کومتا ٹر کر ہے خصیت کا حقیقی حصہ ہوتا ہے۔ دوسروں کوخوش رکھنا، لوگوں کی خدمت کرنا، بہتر سلوک اور حوصلہ دینا، دوسروں کے کام آنا اور اپنے سلوک اور عمل سے اچھا تا ٹر پیدا کرنا ہی اصل شخصیت کا خاصہ ہے۔ وہ خوبیاں جوانسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں، شخصیت کی اصل خوبصورتی ہوتی ہوتی ہے اور وہی ایک اچھی شخصیت کہلاتی ہے اور جب انسان صاحب ایمان اور اعمال صالحہ کا پیکر ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ 'ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ ''جوایمان لائے اور نیک اعمال کیے تواللہ تعالیٰ ان کے لیے عوام وخواص کے قلوب میں 'وُدیّ، پیدا فرمائے گا''۔ وُدی محض محبت کا نام نہیں بلکہ شق کرتے نہیں بلکہ ہے انتہا اور کمال محبت کا نام ہے، اور صالحین سے اللہ کے بند ہے محبت ہی نہیں بلکہ عشق کرتے ہیں۔ یہ مومن صالح مؤمن کی جانب بیں۔ یہ مومن صالح مؤمن کی جانب بیں۔ یہ مؤمن ضالح کے دل خود بخو د کھینچنے لگتے ہیں۔

ہمارے مدوح ومرکز عقیدت و پیرومر شد نباض قوم وملت گل گلزارا شرفیت اشرف المشائخ حضرت علامه الحاج سید شاہ انوارا شرف الاشرفی البحیلانی عرف مثنی میال شہید راہ مدینه رحمۃ الله علیه کچھو چھے مقدسہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے وہ خطہ ہمیشہ ہی سے علم شریعت وطریقت کا سمندراور حقیقت ومعرفت کا سنگم رہا ہے۔ آپ کے اجداد کے درِ دولت پر روساء وگدا گر بھکاری کی صورت میں کشکول لئے دکھائی دیتے ہیں۔حضور مثنی میال رحمۃ الله علیه اس مقدس خاندان کے مہمئتے ہوئے پھول سے کہ جن سے ہرسو خوشبوؤں کی فضا معطر رہا کرتی ہے۔معرفت، طریقت، شریعت، زہدوتقوی اور علم دوستی ایسی کہ ہرایک خوشبوؤں کی فضا معطر رہا کرتی ہے۔معرفت، طریقت، شریعت، زہدوتقوی اور علم دوستی ایسی کہ ہرایک غاندانی شرافت وعظمت، صدافت و بے باکی نے جہاں بائی کی وہ مضبوطی عطاکی کہ دنیا کے سنیت نے خاندانی شرافت وعظمت، صدافت و بے باکی نے جہاں بائی کی وہ مضبوطی عطاکی کہ دنیا کے سنیت نے خاندانی شرافت وعظمت، صدافت و بے باکی نے جہاں بائی کی وہ مضبوطی عطاکی کہ دنیا کے سنیت نے

آپ کواپنا قائد و رہنما تسلیم کرلیا تھا۔ سیاسی بصیرت ایسی کہ ہندوستان کا ہر چھوٹا بڑا نیتا اور ہر چھوٹی بڑی اسیسی پارٹی آپ کے در کے چگر لگا یا کرتے اور اپنے لئے جیت کی دعاء کے طلبگار ہوتے ان تمام لوگوں کا آپ خوش دلی سے استقبال کرتے اور ہرایک کو یہی دعاء دیتے کہ'' بیٹا اگر عوام کی خدمت کا پُرخلوص جذبہ تمہارے دل میں ہے تو ہماری دعا نمیں تمہارے ساتھ ہیں اور تب تم ضرور جیتو گے''ممبئی کا ہر چھوٹا بڑا نیتا آپ کی دعاء حاصل کرنے کے بعد ہی آپی سیاسی مہم کی شروعات کرتا تھا۔ اسی طرح مہارا شٹر کے قد آور نیتا جناب شرد پوار نے آپنی خود کی نئی پارٹی (نیشنل کا نگریس پارٹی) تشکیل دی تو حضور مثنی میاں مرحمۃ اللہ علیہ سے دعاء لینے کے لئے اپنے تمام اراکین کے ساتھ جامعہ قادر بیا شرفیم بئی میں حاضر ہوئے جہاں حضور مثنی میاں نے مہارا شٹر کے تمام علاء ، ائمہ ، زعماء اور مسلم قائدین کی ایک بڑی میٹنگ میں مشروط حمایت اور دعاء کی حامی بھری کہ آگر ان کی پارٹی مسلمانوں کے مفاد اور مسلمانوں کو اپنی پارٹی مسلمانوں کے مفاد اور مسلمانوں کو اپنی پارٹی مسلمانوں کو اپنی پارٹی میٹنور میں شامل کر ہے چلتی ہے تو ہماری دعاء اور حمایت ان کے ساتھ ہے۔

آپ کو پروردگار نے ظاہری وباطنی دونوں خوبصورتی سے نوازہ تھا، جو تحض ایک بارآپ کے رُبِ زیبا کی زیارت سے مشرف ہوجاتا، بار بارآپ کو دیم کھنا اور ملنا چاہتا، جب آپ حیات سے تو نیاز مندوں، عقیدت کیشوں اور جاں نثاروں کا جوم لگار ہتا تھا۔ فرط محبت اور حسن عقیدت میں خلقت آپ کی ذات ستودہ صفات پر یوں نثار ہوتی جیسے پروانے شمع پر نثار اور ٹوٹے پڑتے ہیں، لوگ پہلی ہی ملاقات میں رُخِ کامل کے غلام ہو جاتے۔ آپ کی شیریں کلامی، اخلاق کی بلندی اور حسن عمل کے ہزاروں لاکھوں شیدا، اب بھی موجود ہیں۔ بچے ہو یا بوڑھا ہرکوئی آپ کو ابو گائی کہا کرتا تھا اور آپ ہرایک کو بایو، اور بیٹا کہہ کراس طرح پیار سے مخاطب ہوتے کہ ہرایک سجھتا کہ آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کے نوسل سے سلسلہ اشر فیہ کو خوب فروغ آپ کے فیوض و برکات سے دنیا مستفیض ہوا کرتی تھی، آپ کے توسل سے سلسلہ اشر فیہ کوخوب فروغ اور ایک مال آپ نے مبئی خلافت ہاؤس سے نگلنے والے عید میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی اور ایک سال آپ نے مبئی خلافت ہاؤس سے نگلنے والے عید میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی قیادت فرمائی جی سال آپ نے مبئی خلافت ہاؤس سے نگلنے والے عید میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی قیادت فرمائی جی سے نہاؤں جو نے دریا مالی ولاس راؤ دیش مکھ بھی موجود تھے۔ اور اس طرح کے سے نوٹ کی اور با قاعدہ مقامی لوگوں کی ایک کمیٹی شکیل فرما آپ نے نے معراط میں جونو کے کہ میں جونوں کی ایک کمیٹی شکیل فرما آپ نے نوٹ کو کی ایک کمیٹی شکیل فرما

کررجسٹر کروا دیا اور جب تک حیات رہے آپ نے اس جلوس کی قیادت فر مائی اب آپ کے جانشین حضور معین ملت ان دونوں جلوس کی قیادت کیا کرتے ہیں۔حضور معین میاں صاحب نے بھی ۲۰۰۸ء کو خلافت ہاؤس سے نکلنے والے جلوس عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت فر مائی تھی۔

افسوس کہ آج آپ ظاہری طور پر ہمارے در میان نہیں ہیں لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان کی محبت اور شفقت ملی اور ان کے دامن کے سائے میں تربیتی بجین گذار نے اور شب وروز خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا، آپ قوم ودین کی خدمت میں ہمیشہ سرگرداں رہا کرتے تھے۔ آپ اپنی قوم کو جہالت کے دلدل سے نکال کرنئ سمت سفر دینا چاہتے تھے اور امت مسلمہ کو میدان عمل میں نمایاں کارکردگی کے اساب وہمت کے ذرائع مہیا کرایا کرتے تھے۔

مجھے آج بھی وہ زمانہ یاد ہے جب آپ کی رہائش ممبرا میں تھی، رمضان شریف کا مہینہ ہوا کرتا تھا آپ آفس سے آتے ہوئے ٹرین میں ہی دو بھجوروں اور چند گھونٹ پانی سے افطار کرلیا کرتے اور غریب نواز مسجد میں تشریف لا کر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دارالعلوم اشر فیہ غریب نواز کا تعمیری جائزہ اور دن بھر کی رپورٹ لیتے اور بعد نماز تراوی گھرتشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب تنگ نظر فسطائی طاقتیں مدارس کونشانہ بنا کران کو بند کرنے کی دھمکیاں دینے لگیں تو آپ نے لوگوں میں بیاعلان فرمادیا کہ 'مر بلڈنگ اور چال میں ایک متب اور ہرمحلّہ میں ایک بڑا دارالعلوم قائم کیا جائے تا کہ قوم مسلم کے نونہال اسلام کی روشنی سے منور ہوتے رہیں' اسی عملِ پیم کے ساتھ آپ نے جہاں بھی جگہ ملی مدارس ومکا تب قائم کرتے ہے۔

جہاں میں جہاں بھی جگہ یائے

مدرسہ بناتے چلے جائے

حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ علیہ لڑکوں کی تعلیم وتربیت کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم وتربیت کے لئے بھی کوشاں رہا کرتے یہی وجہ ہے کہ آپ نے کوشاں رہا کرتے یہی وجہ ہے کہ آپ نے لڑکیوں کی تعلیم وتربیت کے لئے بھی مدارس قائم کئے آپ نے قوم مسلم کی بچیوں کی بہتر تعلیم وتربیت کے لیے سب سے پہلا ادارہ امرت نگر ممبرا میں بابا فخر الدین شاہ

رحمة اللَّدعليه كے درگاہ كےقريب مدرسه'' كنيزان فاطمة الزہرا''نامی قائم فرما يا تا كەسلىم بچياں بھی دينی| تعلیم سے بہرہ ورہوسکیں اور قوم وملک کی ترقی میں ان کا بھی رول شامل رہے۔ آپ بھی وسائل پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات بابر کت اور اپنے قوت باز ویریقین رکھا کرتے تھے، مدارس کے فنڈ میں اکثر کمی ہوجاتی چندہ کم ہوجاتا توخود کے اکا ؤنٹ سے مدرسین کی تنخواہ اور مدرسے کے اخراجات کو پورا کردیا کرتے تھے اور یہ بات چند مخصوص افراد کے علاوہ کسی اور کوخبر تک نہ ہویاتی تھی۔اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مخلص لوگوں کوآ ہے کا دیوانہ بنادیا تھااورلوگ ہمیشہ آ یہ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ۱۹۹۱ء کی خلیجی جنگ سے قبل اور بعد میں عراقی صدرصدام حسین کی مشورتی کانفرنس کی دعوت یرآ یے جیدعلائے کرام کے ساتھ عراق تشریف لے گئے وہاں دوسرے روز کے کانفرنس کی صدارت بھی آپ ہی نے کی تھی ،عربی زبان دانی کا مسکلہ اٹھا آپ نے اس کو بحسن خوبی سلجھا یا اور مثبت سوچ کے ساتھ وہاں سے واپسی پرآپ نے جھوٹا سونا پورمولا ناشوکت علی روڈمبنی ۸ میں جامعہ قادر بیاشر فیہ نامی شاندار ادارہ قائم فرمایا، جہاں طلباء، حافظ، قاری، عالم بننے کے ساتھ دنیوی تعلیم سے بھی آ راستہ ہوا کرتے ہیں، بالخصوص عربی ادب کے خصص کا شعبہ بھی قائم فر ما یا ، جامعہ کےاطراف کےاسکولوں میں عصری تعلیم سے بہرہ ورکرنے کے لئے جامعہ کے طلباء کا داخلہ کروا یا گیا۔الحمد للدآج جامعہ سے فارغ سیکڑوں طلباء حافظ، قاری، عالم ہونے کے ساتھ ڈاکٹر،انجینئر اور پروفیسر بن کے ملک وقوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، (الحمد للّٰہ بیہ حقیر بھی انہی کے ادارے دارالعلوم اشر فیہغریب نوازممبرا سے ۱۹۹۴ء میں حفظ کی فراغت کے بعد جامعہ قادر بیاشر فیم بنگ سے قاری اور عالم کی سند سےسرفراز ہوا، اور ساتھ ہی جامعہ میں ہی رہتے ہوئے بی اے،ایم اےاردواور بی ایڈ کی ڈگری کوحاصل کرنے کے بعد آل انڈیا خلافت تمیٹی آف کالج ممبئی ڈی ایڈ کے شعبہ میں پروفیسر کے منصب پر فائز ہوا۔اورساتھ ہی جامعہ میں بھی درس نظامی سے وابستہ رہا)۔ آپ نے طلباء کوجدید ٹیکنالوجی سے آ راستہ کرنے کے لئے جامعہ میں ہی کمپیوٹر کلاس کاانتظام کیا۔ (مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب جامعہ قادر بیاشر فیہ قائم ہوااس وقت اطراف میں ڈرٹس اور چرس کا بڑا کاروبار چپتا تھااور آئے دن چرس بیچنے والے، جامعہ میں پولس سے چھپنے کے لئے آ جایا کرتے تھے اور طلباء منع کرتے تو ان کو بہت بری طرح زود وکوب کر کے لہولہان کر دیتے۔ تب حضور مثنی میاں نے قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ان لوگوں پرلگام کسوائی اور اس علاقع کو حتی الامکان ان لوگوں سے پاک کرنے کی کوشش کی )۔ آپ نے جدید تعلیمی نظام کو شرعی علوم کی روشنی میں فروغ دسنے پر بہت زور دیا۔ آپ کا نظریہ تھا کہ امت کے فارغ شدہ نو جوان اعلی اور معیاری تعلیم حاصل کر کے دوسری قوموں کی طرح ترقی کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرلیں۔ آپ ایک دوررس دانشور تھے، آپ مسلم قوم کی کامیابی کے لئے جہد مسلسل سعی پہم کے مشن پر ہمیشہ کمل پیرار ہے۔

ہندوستان میں فساد کے بعداس وقت کے وزیر اعظم نے آپ سے ملا قات کرنی چاہی اوراپنے پی اے کوآپ کے پاس بھیجا آپ نے بیتاریخی جملہ ان سے کہا۔ میں ایسے کسی بھی شخص سے ملنانہیں چاہتا جوعبادت گاہ کی بےحرمتی اور قوم میں فساد کا سبب بنے۔

اس کے علاوہ آپ نے ملک کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے ادارے قائم کئے اور اکثر مدارس، مکاتب، مساجد اور خانقا ہوں کی بھی آپ سرپرسی فرمایا کرتے تھے۔ ہرسال رمضان شریف کے ابتداء میں آپ عمرہ کے لئے تشریف لے جاتے اور اختتا م رمضان شریف کے وقت اپنے تمام رشتے دار اور گا وَں کے اکثر افراد کوعیدی بھیجا کرتے تھے اور منی آرڈر کا کام میر نے ذمہ تھا اور بیسار اریکارڈ میرے پاس رہا کرتا تھا، جس سال آپ کی شہادت ہوئی رمضان شریف شروع ہونے سے ایک دن قبل میں آپ نے وہ ساری رقومات میرے حوالے کر کے فرمایا، بیٹا بیسب کل ہی منی آرڈر کردینا، میں نے کہا، بی آپ نے وہ ساری رقومات میرے واپس آ جا کیس تو کردوں گا تو آپ نے فرمایا کہ کل ہی کردینا ہمارے پاس وقت نہیں ہے' ستم ظریفی دیکھیں کہ پندرہ رمضان شریف کو گاؤں میں فجر کے وقت آپ کی شہادت کی خبر پہونچی اور گیارہ بچلوگوں کے پاس منی آرڈر سے عیدی کی رقم پہونچی ۔ آپ فطر ما اصلاح پہند مخلص انسان تھے، آپ اپنے ادارے کے ذمہ داروں کی غلطیوں کو جلد معاف کردیا کرتے اور شکایت کنندہ کو جواب دیے کہ 'بابوآج کے دور میں ولی کہاں پاؤگے اس کئے جوابیخ پاس ہیں ان کوہی شکایت کنندہ کو جواب دیے کہ 'بابوآج کے دور میں ولی کہاں پاؤگے اس کئے جوابیخ پاس ہیں ان کوہی شکایت کنندہ کو جواب دیے کہ 'بابوآج کے دور میں ولی کہاں پاؤگے اس کئے جوابیخ پاس ہیں ان کوہی شکونک بجا کے کام کے لاکق بناؤ' 'آپ اہل علم اور علماء کو بہت لیند فرماتے اور مختی وقابل لوگوں کی ہرطر ح

سے حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے'' مجھے حکم تھا کہ بیٹاایک اچھامعلم بننا چاہتے ہوتو اپنے تعلیمی سلسلہ کوبھی منقطع مت ہونے دینا۔الحمدللٰد آج بھی میں نے ان کے حکم کے مطابق اپناتعلیمی سفر جاری رکھتے ہوئے دوبارہ''ایم اے ہسٹری،ایم فل،ایم ایڈ اور جزل ازم کر کے، پی ایچ ڈی کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ بزرگوں کے حالات پڑھنے یرمعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے والدین اور خاص کر اپنی والدہ کی خدمت اورحسن سلوک سے دنیا میں ترقی یائی اور ولیوں نے ولایت کی منزل ومقام کوحاصل کیا۔ ان کے والدمحتر م کوہم نے دیکھانہیں مگران کی والدہمحتر مہ ہمارے لئے ایک مشفق اور ہماری فکراورخبر گیری کرنے والی ولیہصفت دادی تھیں ،الحمد للّٰدان کی خدمت کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی تھی وہ شاید چند یاروں پامکمل قر آن مجید کی حافظ تھیں ، کیوں کہ ہمارے روزانہ یا د کئے ہوئے اسباق کووہ گھر بلا کے سنا کرتیں اور ہماری اصلاح بھی کیا کرتیں اور قر آن مقدس کی تفسیر بھی بتایا کرتیں اور ساتھ ہی بزرگوں کے واقعات اس طرح شفقت سے سنا یا کرتیں کہ ہم لوگ ان کی خدمت میں ان واقعات کی اگلی قسط سننے کے لئے فرصت نکال کرموجود رہا کرتے تھے،الحمد للّدان کے سنائے ہوئے وا قعات من و عن ہم کوآج بھی یا دہیں۔حضور مثنّی میاں علیہ الرحمہ اپنی والدہ محتر مہ کا بہت احتر ام اور ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ان کی والدہ محتر مہ جب تک سونہ جا تیں قدم مبارک کی خدمت میں گئے رہتے اور جب وہ نبیٰدی کی آغوش میں چلی جاتیں تو پھرآ رام کے لئے اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے اورا کثر ا پنی والدہ کے قدموں ہی میں سوکر جنت کی بہاروں کے مزے لیا کرتے ۔ آپ ہمیشہ اپنی والدہ محتر مہ سےمسکرا کر باتیں کیا کرتے اوران کی کسی بھی بات کوردنہیں کرتے ۔گھر سے والدہ کی اجازت اوران کے دست وقدم بوسی کے بعد ہی نکلتے۔ والدہ محتر مہاینے نیک فرماں بردارشہزادے کومحبت بھری نم آ تکھوں سے آفس جاتا دیکھتی رہتیں اوراپنی دونوں ہتھیلی پرممتا بھرے آنچل رکھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں دعاء جاری کرتیں'' یا اللہ مور بچوا،مثنّی کو بادشاہ بنادے''اورالحمد للدد نیانے آپ کولوگوں کے دلوں پرایک بادشاہ کے طرح ہی حکومت کرتے ویکھا۔

نہاں ہے تیری محبت میں رنگِ محبوبی بڑی ہے تیرا بڑا احترام ہے تیرا

ہمیشہ شمل یاوضو سے فراغت کے بعدا پنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ بیا شعار پڑھا کرتے تھے

موت آئے تو در پاک نبی پر سیر

ورنہ تھوڑی ہی زمیں ہوشہ سمناں کے قریب

مدینے جاؤں، پھر آؤں، پھر مدینہ جاؤں

الهی عمر یونهی تمام ہو جائے

یہی وہ جنون اور عشق نبی صلّاتهٔ اللّیامِ تھا کہ سرکار مدینہ صلّاتهٔ اللّیہ نے اپنے کرم سے آپ کومکینِ مدینہ

بنالیااور ذ النورین خلیفه سوم حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے قدموں میں نوری مدفن عطافر مایا۔

الحمدللدآج بھی آپ کا کا شانہ مبارک حاجت منداور دکھی دلوں کا مرکز بنا ہوا ہے، آپ کے گھر کے

افراد، وصاحبزادگان اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فریاد یوں کی امداد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ

کے شہزاد ہے سید شاہ ملی اشرف، سید شاہ حسن انٹرف ، صوفی سید شاہ حسین انٹرف اور پیر طریقت رہبر شریعت

حضرت علامہ ومولانا الحاج سیرشاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی (آل انڈیاسنی جمعة العلماء کے

موجودہ صدر) رقیق القلب اور سادہ لوح صفات کے حامل افراد ہیں۔ انکساری، خندہ پیشانی، دلجوئی،

یاسداری،رواداری اورمہمان نوازی ان شہزادوں نے اپنے والدِ بزرگوار سے وراثت میں یائی ہے۔ان کے

دولت كده سے كوئى فريادى بھى مايوس نەلوٹا۔اللەتغالى اپنے حبيب ياك سلّاللهٰ ايسلِم كےصدقہ وطفيل ان مخلص

شهزادول كاسابيهم تمام امت مسلمه يربميشه سلامتي كے ساتھ قائم ودائم فرمائے۔ آمين۔

فناکے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری

خدا کی رحمتیں ہوں اے میرِ کارواں تجھ پر

## مثنى مياں بااخلاق اورملنسار تھے

ازقلم: حضرت مولا نافروغ احمرصا حب اعظمی ، دارالعلوم علیمیه جمد اشاہی یو بی حضورمتنیٰ میاں علیہ الرحمہ انقلابی ذہن وفکر کے ما لک تھےوہ اپنے سینے میں قوم کا در داور ملت کی ضرورتوں کو بورا کرنے کی لگن رکھتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ حضرت مولا نا معین الحق صاحب علیمی (صدر اعلیٰ دارالعلوم علیمیه جمد اشاہی بستی و ما لک علیمی دربار ہوٹل مصطفیٰ بازارمبیک) نے دارالعلوم کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھے اور ان مسائل کوحل کرنے اور مالی تعاون کی درخواست کی حضرت مثنیٰ میاں نے آپ کو یقین دلاتے ہوئے کہا''مولا نا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو میں عمرہ کے لئے جار ہا ہوں واپس آنے کے بعدان شاءاللہ سارے مسائل حل ہوجا نہیں گے مولا نا آپ اینے مشن کو جاری رکھیں اور وسائل کی ہرگز نہ فکر کریں، میں نے آپ کے مدرسہ کے لئے ایک مخصوص رقم رکھ دی ہے اورمستقبل کے لئے اللہ رب العزت مسبب الا سباب ہے کوئی نہ کوئی ضرور سبب پیدا فرمادےگا۔الحمداللہ میں دارالعلوم علیمیہ کی کارکردگی سے اتنا خوش اورمطمئن ہوں کہ میں اس کی كماحقة ترجمانی نهیں كرسكتا" حضرت مولا نامعین الحق علیمی نے مزید فرمایا كه حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ اسنے با اخلاق اورملنسار تھے کہ جوبھی حضرت سے ملنے جاتاوہ حضرت سے متاثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکتا۔ بلاشبہآپ دنیا سے بے نیاز اور اپنے اصول کی پابندانسان تھے جب تک آپ ممبئی میں رہے کسی بدمذہب کو پر مارنے کی جرأت نہ ہوئی آپ نے مزید فرمایا کہ میں حضور والا کے عرس چہلم میں کچھو چھے شریف گیا تھااورآپ کےصاحبزادے سیمعین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی سے ملاقات ہوئی مجھے موصوف سے مل کرغایت درجہ خوشی حاصل ہوئی میں نے آپ کےاندروہ تمام خوبیاں دیکھی جوآپ کےوالد گرامی کی ذات میں تھی۔اللہ تبارک وتعالی سے دعاہے کہ آنہیں اپنے والدگرامی کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ حضورشہیدراہ مدینہ، پیر باعمل اورسلسلہ انٹر فیہ کے ظیم پاسبان تھے

عرش پردھومیں مجیس وہ مؤمن صالح ملا فرش سے ماتم الحصے وہ طیب وطاہر گیا ازقلم: مولا ناالطاف حسین

ناظم اعلى ، دارالعلوم اشر فيهغريب نواز ، مدرسه كنيزان فاطمهمبرا تهانه

ہر شخص اپنی مدت حیات پوری کر کے اپنے مالک حقیقی سے جاماتا ہے ان میں کچھ الیی مقتدر ہستیاں کھی ہوتی ہیں جنہیں بعد وصال منا کر ان کی بھی ہوتی ہیں ہر سال ان کا یوم وصال منا کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بیش کرتے ہیں اس لئے کہ وہ اپنی قیمتی زندگی کے حسین کمجات کو خدمت خلق فلاح قوم وملت اور اتباع نثریعت کے لئے وقف کردیتی ہیں۔

حضورشہیدراہ مدینہ، ایک علمی، ساجی، ملی قیادتی قدآ ورشخصیت کا نام ہے۔ جوحلقہ عوام خاص میں مختاج تعارف نہیں علم فضل، فکر فن، شعور دانش، سےخوب آ شنا تھے۔ حالات حاضرہ پرآپ کی گہری نظر تھی۔ سرز مین ممبئی میں ہی نہیں بلکہ بیرون ممبئی میں بھی آپ کی خدمات، نمایاں اور کثیر الجہات ہیں کہ اس کا تذکرہ چند صفحات پرممکن نہیں۔

دینی، علمی اور رفاہی کاموں کے حوالے سے آپ کی نمایاں کارکردگی ہے۔ عروس البلاد مبئی کی سرز مین پرکئی نامور ہستیوں نے دینی، علمی، اور ساجی خدمات کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھایا۔ ان میں سب سے اعلی وار فع، پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد قوم وملت، حضور شہید راہ مدینہ، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ السید انوار اشرف المعروف حضور شنی میاں علیہ الرحمہ والرضوان، کی ذات گرامی ہے۔ آج سے تقریبا، ۲۱ رسال پہلے سوم بے والے ہم یدین، متوسلین اور چاہنے والوں کوروتا بلکتا جھوڑ کرمدینہ منورہ کی سرزمین میں داعی اجل کولبیک کہا۔ عوام اہل سنت کی آئے سیں اشکبار ہوگئیں، حلقہ مریدین میں صف ماتم بچھے

گیا، جاہنے دالوں نے چشم نم سے آخری زیارت کی اور جنت البقیع میں آسودہ خاک ہوئے۔ آپ کی زندگی کومیں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔آپ کا لطف وکرم بھی مجھ پر ہمیشہ رہا ہے۔ ا ہے کی صبح وشام میر ہےسامنے ہے۔مجھ پر بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ ایک جلیل القدر پیر، قوم وملت کے تجربہ کار قائد، قوم کے مصلح، تصوف وطریقت کے رہبر،سلسلہ انٹر فیہ کے عظیم یاسبان تھے۔آپ کی زندگی کے مختلف گوشے،ایک قمرمنیر ہے۔جس کی روشنی ہرسمت پھیلی نظر آتی ہے۔آپ نے فروغ سنیت کے لئے مختلف جہتوں سے کام کرتے ہوئے عقا ئداہلسنت کا بھر پورتحفظ **فر مایا۔حضور**شہید راہ مدینہ ایک در دمند دل کے مالک تھے۔آپ کا دل بنی نوع انسان کی ہمدر دی اور محبت کے جذبات سے موجزن تفا\_آپ نهصرفایک عظیم المرتبت، پیرتھے۔ بلکہ ایک بلند قامت دینی رہبراور قائد بھی تھے۔ آپ کی ذات گرامی سے استفادہ کرنے والوں، مداحوں،مریدوں اورمتوسلین کا حلقہ کافی وسیع ہے۔آ پ علمی، دینی، دعوتی، اور اصلاحی خد مات کے حوالے سے ہمیشہ یاد کئے جائیں گے۔آپ کی یوری حیات مستعار،قوم وملت کی اصلاح اور دینی مدارس کے قیام سےعبارت ہے۔ دینی اورعصری تعلیم کے ذریعہ قوم وملت کے نوجوان نسلوں کوایک متبادل مشعل راہ منطقی شعور، جدید معاشرے کے ستقبل کی را ہوں میں انسانی وقار، مذہبی عقائد کے تحفظ کیلئے ایک مضبوط فکر، کی بصیرت عطا کی ۔حضور شہید راہ مدینہ، نے دین حنیف کی گونا گوں خد مات انجام دیں۔آپ کا شاران گراں قدرہستیوں میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے عروس البلاممبئی میں دین متین کی ترویج واشاعت کے لئے نمایاں کر دارا داکئے۔ آپ نے مبئی شہر کے نامساعد حالات میں بھی بڑی سوجھ سے کام لے کرمسکلہ لا پنجل کوحل فر مایا۔ جس کی وجہ سے شہر کے اعلیٰ افسران آپ کے معتقد تھے۔ تبھی بھی باطل افکار ونظریات کے حامل افراد آپ کےسامنے قدم جمانہ سکےاور راہ فراراختیار کی۔آپ کا ہرقدم قوم مسلم اوراہل سنت و جماعت کے مفاد میں اٹھتا تھا۔ آپخر دنواز اورعلماءنواز تھے دوران گفتگو ہرشخص کے مقام ومرتبہ کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کااثر ورسوخ دینی حلقوں تک محدود نه تھا بلکہ قوم کے سرکر دہ افراد تک آپ کارعب ودید بہ تھا۔ ہر کو ئی آپ کے مشورہ پر عمل پیرا ہوتا تھا۔ ساج کے مفاد کے خلاف بات کرنے والوں کا مشورہ آپ نے کبھی قبول نہ کیا۔ حق بات کہنے میں کبھی قبل و قال سے کام نہ لیا برجستہ حق بات آپ کی زبان پر آ جاتی تھی۔ حق گوئی آپ کا طرہ امتیاز رہا۔

پیرطریقت حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کی دینی، ملی تعلیمی، سیاسی وساجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے دینی تعلیم کی ترویج واشاعت کی خاطر آپ نے ملک کے مختلف مقامات پرایک درجن سے زائد دینی ادارے قائم کئے جوالحمد مللہ آج بھی بدستور جاری ہیں اور وہان سے علم دین کی روشنی دن بدن تیز سے تیز ہوتی جارہی ہے۔

آپ کی ذات مجموعہ محاس اور سرچشمہ کمالات تھی، دین، مذہبی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ ملت وساج کے ایک بہترین رہنمار ہے بہی وجہ تھی کہ آپ کے متعلقین وجانے والے آپ سے دینی ومذہبی اور انسانیت کے ساتھ آپ سے دیگر ضروریات زندگی سے متعلق بھی مشورہ کے لئے حاضر خدمت ہوتے اور رہنمائی حاصل کرتے عوام الناس ہی نہیں بلکہ خواص، ساجی کارکن حضرات بھی آپ سے استفادہ کرتے اور سیاسی حضرات بھی آپ سے مفید مشورہ لیتے ۔ یہی وجہ تھی کہ جہال مذہبی دنیا آپ کی تخصیت ایک مقبول ، معروف ، مشہور رہی تو ساتھ میں دیگر حلقوں میں بھی اس طرح مقبول رہی میں آپ کی شخصیت ایک مقبول ، معروف ، مشہور رہی تو ساتھ میں دیگر حلقوں میں بھی اس طرح مقبول رہی جا ہے ۔ وہ اہل سیاست ہوں یا ساجی کارکن تمام لوگ بلاتفریق مذہب و ملت آپ سے محبت کرتے ۔ ایک میں اس مواملہ فہم ، ذہن ، فراست ، سیاسی بھیرت حق گو ، بے باک اور ہمت و جرات کا مجسمہ شخصآ پ قوم و ملت کی ترقی ، فلاح بہود کے لئے ہمیشہ مشکرر ہے علماء دین میں آپ کی مقبولیت اس قدر کہ علماء آپ کواس قول کے مصداق تھہراتے کے ولی کی مشکرر ہے علماء دین میں آپ کی مقبولیت اس قدر کہ علماء آپ کواس قول کے مصداق تھہراتے کے ولی کی میں بہتی بہتیان ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ۔ حضور شہیدراہ مدینہ کود کیھنے کے بعد ہر شخص کے زبان و دل سے بہی بات نکلی کہ یہ اللہ کا ولی ہے ۔ اصول پیند آ فیسر و منیجر ہونے کے ساتھ پابند نماز ، باریش ، پر ہیزگار ، ایماندار ذی علم ، عامل باعمل ، سنت و نوافل کے پابندر ہے اورعشق رسول میں یوں مست رہے

کہ ہروقت شہر مدینہ میں موت کی دعا کرتے اور فرماتے۔

موت آئے تو در پاک نبی پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہوشہ سمنان کے قریب

آپایک دوررس مدبر سے آپ کی ذات گرامی دینی، عصری علوم کے ساتھ روحانی علوم کی بھی سرچشمتھی ۔ جب آپ نے دیکھا کہ نئ نسل کو دینی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ اور دینی تعلیم کے ذریعے ہی نئی نسل کو مغربی تہذیب و تهدن سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے پیش نظر آپ نے ممبئی اور بیرون ممبئی میں ، دینی مدارس قائم کئے ۔ قلب ممبئی میں جامعہ قادریہ اشر فیہ، چھوٹا سونا پور، ممبرا تھانہ میں دارالعلوم اشر فیہ غریب نواز، امرت نگر کو سے ممبرا میں مدرسہ کنیزان فاطمہ قائم کر کے علم وآگبی کا عظیم ، سرچشمہ جاری کیا۔ قلیل مدت میں آپ کے دینی اداروں نے کافی ترقی کی ۔ اہل ممبئی کو آپ کی شخصیت پر ناز ہے۔ ارباب اقتدار کے سامنے آپ نے ہمیشہ ق بات رکھی ۔ اورانجام کی پرواہ نہیں کی ۔ آپ کا کام ذاتی مفاد سے عاری ہوتا تھا۔ آپ نے جوکار نامہ انجام دیا وہ یقینا سرا ہنے کے لائق ہے۔

آپ کی کامیابی اور کامرانی کے پیچھے آپ کا خلوص کار فر ماتھا۔ شہرت یا ناموری کے لئے آپ نے کوئی کام نہ کیا۔ آپ کی متنوع خد مات کا دائر ہ چند محلے تک محدود نہیں بلکہ بنی اور بیرون ممبئی پر محیط ہے۔ حضور شہیدراہ مدینہ کی ذات گرامی تھوڑ ہے ہی عرصے میں ممبئی سے نکل کر قومی سطح پر مشہور ہوگئ۔ بڑوں کی تعظیم ، چھوٹوں پر شفقت ونرمی ، اور بُرد باری کے ممل نے آپ کو ہر دلعزیز بنا دیا تھا۔ آپ نے اپنی ذات سے عاشقان مصطفے کوفیض پہونجایا۔

بحیثیت ناظم ادارہ میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے کہ دارالعلوم اشر فیہ غریب نواز ومدرسہ کنیزان فاطمہ زہرا کے مخیر حضرات جورمضان المبارک میں زکوۃ کی رقم دیتے تھے۔اس رقم کوآپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں گنتے اور نہ ہاتھ لگاتے ۔مخیر چندہ دہندہ کے سامنے ہمیں بلاتے اور کہتے کہ بیٹا الطاف! فلاں صاحب کی چندہ کی رقم ہے۔آؤرسید بناؤاور گن کرابھی لے کرجاؤ۔اور بینک میں جمع کرو،

یااداره کی ضروریات میں صرف کرو۔

جب ممبئ سے ممبرا دارلعلوم یا مدرسہ کے کام سے آتے اور اتوار کوعموماً ممبرا شب گزارتے تو بھی ادارہ کی رقم سے ایک کیے لئے خرچ ادارہ کی رقم سے ایک کیپ چائے بھی نوش نہیں کرتے جب بھی آتے اپنے جیب خاص سے اپنے لئے خرچ کرتے اور بار ہاتا کیدکرتے کہ میرے اور میرے خانوادہ یا سیدزادوں کوادارہ کی زکوۃ کی رقم سے پچھنہ کھلا یا جائے۔

آپ کے ذہن وفکر میں یہ بات تھی کہ آپ کے جدامجد نے حسنین کریمین کے منہ سے زکو ۃ کی تھجوریں نکال دیں اور کہا کہ ہمارے خاندان کے لئے زکو ۃ درست نہیں۔

آپ کے سینے میں عشق رسول موجزن تھا۔ نام وشہرت الگ چیز ہے اس کے ساتھ مقبولیت او رخجو ہیت و عظیم نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کوعطا فر ما تا ہے حضور شہیدراہ مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فر ما کیں۔آپ کی بارگاہ میں بہترین خراج عقیدت سے کہ آپ کے مشن کوآگے بڑھایا جائے۔

مرطبقه میں یکسال مقبول <u>تص</u>حضور متنیٰ میاں ازقلم: حضرت مولا ناتفسیر القادری صاحب، دار العلوم علیمیه جمد اشاہی یوپی

الوداع اے آفتاب اہل سنت الوداع

ما ہتاب قادریت نور چیثم چشتیاں اے سکون مرتضیٰ و بادشاہ انبیاء

اے نشانی شہیدان محبت الوداع الوداع اے آفتاب اہل سنت الوداع

پیرعلم وفن، عامل شریعت، پیرطریقت حضرت مثنیٰ میاں قدس سرہ کی قدم بوسی کے لئے تقریباً ایک

ایسے موقع کے تاک میں تھا کہ اچانک آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر بجلی بن کر گری اور ساری

آرز وئیں خاکستر ہوکر رہ گئیں۔ جانے کتنے غریب و نادارمسکین، یتیم، بےسہارا ہو گئے بیان نہیں کیا

جاسکتا۔اللّٰدرب العزت نے حضرت کی شخصیت ہی ایسی بنائی تھی کہ جس کی ہرادا میں ہر دلعزیزی کوٹ

کوٹ کر بھری تھی۔امیر وغریب،مردوعورت،خردو کلاں، ہر طبقہ میں محبوب ومقبول تھے حضرت کی ذات

میں اشاعت دین مثنین کا جزبہ بے یا یاں تھا۔ آپ کے قائم کردہ مدارس عربیہاس بات کی بین دلیل

ہیں۔آپ کی بیعت وارادت نے بے شار گمراہوں کے لئے مشعل ہدایت کا کام کیا اور بہت سے بھٹلے

ہوئے لوگوں کوصراط منتقیم پرگامزن کردیا۔

حضرت مننی میاں قدس سرہ خداور سول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول بندے تھے۔ ساری کا ئنات میں افضل ترین مقام، دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنت البقیع میں آپ کا وفن ہونا اس کی بین دلیل ہے کیوں کہ خودا حادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ شہر مدینہ میں مومن کا وفن ہونا مقبولیت ومحبوبیت کی علامت ہے۔۔۔

خدائے تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے درجات بلند فر مائے آمین بجاہ سیدالمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین

خدا کی رحمتیں ہوں اے میر کارواں تم پر

# حضورمتنیٰ میاں علیہ الرحمة قوم کے عمگسار

ازقلم:حضرت مولا ناحا فظ وقارى محمد فاروق خان صاحب

پرسپل وناظم اعلیٰ ، دارالعلوم قا درییاشر فیهغریب نواز ، نانی دمن گجرات

یجھ شخصیات الیم ہوتی ہیں کہ جن کی سیرت لکھنا ایک عزت وحوصلہ کا کام ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اپنی کم مائیگی و کم علمی کی وجہ سے ڈربھی لگار ہتا ہے کہ کہیں شایانِ شان بات نہ ہوئی تو اپنی عاقبت خراب نہ ہوجائے ، پھرعشق یہ کہتا ہے کہ خریداریوسف علیہ السلام کی فہرست میں بُڑھیانے ایک مُٹھی روئی لاکر اپنانام درج کر الیا تو ہم بھی ہمارے ممدوح و مخوار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج سید شاہ انوار اشرف عرف مثنی میال شہیدراہ مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا خراجِ خلوص پیش کرنے کی جسارت کررہا ہوں۔

حضرت مننی میاں کی حیرت انگیز شخصیت اور جامع فکر کا مطالعہ کیا جائے تو تعلق مع اللہ اعتدال و توازن ماضی سے وابستگی جمیت و جراًت مندی ، وہ چارعنا صر قر اردیئے جاسکتے ہیں ، جن کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور فکر میں انتہائی زور ذمہ داری اور وسعت پیدا ہوگئ تھی ، آپ زندگی کے ہر شعبے میں رضائے الہی کاخیال رکھنے کوہی تعلق مع اللہ سمجھتے تھے۔

ایک طرف سفر و حضر ، علالت و صحت ، ہر حال اور ہر صورت میں سنن ونوافل اور ادِ وظائف ، اذکار و ادعیہ اور مطالعہ قرآن و حدیث کی مکمل پابندی تھی تو دوسری طرف معاملات ، آپسی لین دین ، ماتحوں کے حقوق ، رشتے داروں کے حقوق ، مہمان نوازی کے آ داب اور ملا قات کے آ داب وغیرہ میں بھی کوئی فرق نہ آتا تھا، غرض کہ مساجد ، مدارس سے گھر تک خانقاہ سے ہیرونی دنیا تک ہر جگہ اور ہروقت تعلق مع اللہ میں ذرق ہرابر بھی کمی نہ آنے دیتے تھے اور آپ اسی اصول کوتمام اخلا قیات کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ حضور مثنی میاں کی پوری شخصیت اور ان کی دعوت وفکر دونوں ہی چیزیں اعتدال و توازن کا حسین مظہر تھیں اسی لئے عرب و مجم ہر جگہ ان کی اہمیت وقدر منزلت کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔

ان کا ماننا تھا کہ اسلام کی عظمت کے لئے مدارس کے طلباء کو قدیم وجدید تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی اور عصری علوم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے لوگوں کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات کرنے کی طاقت وہمت آئے گی اور قوم مسلم ایک ترقی یا فتہ قوم بن یائے گی۔

اسی طرح حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی حمیت وجرأت مندی آپ کی زندگی کا جو ہرتھا اوریہی خصوصیات وہ مسلم قوم وملت میں بیدار کرنا چاہتے تھے۔مسکلة فلسطین،مسکلة قومیت،مسکله وندے ماتزم، مسلم مطلقہ بل، یکسال سول کوڈ اورمسلم پرسنل لاء پر بے خطر ہوکر حکومت ہندگی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کرا پنامطالیدر کھتے تھے۔

اسی طرح وہ نرم دل،شیریں گفتار،ملنسار،منکسرالمز اج،مہمان نواز ہرطرح کی خوبیوں کے وہ حامل تھے ہرایک بلاتفریق آپ کے در سے عزت وتو قیروتو حبضروریا تا۔

> ہزاروں کی کرتے تھے حاجت روائی غریبوں فقیروں کے عنخوار تم تھے

الحمد للد حضور مثنی میاں علیہ الرحمۃ کے زیر سایہ بچپن میں ممبراً کے دار العلوم اشر فیہ غریب نواز سے فضیلت کی سند اور ان کے دستِ مبارک سے دستار بندی کا شرف حاصل ہوا، بعد فراغت اپنے گاؤں کے مدرسہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا کہ 1997ء کو حضور مثنی میاں کے زیر سایہ مجمد اسلم بھائی لا کھانے نانی دمن گجرات میں دار العلوم قادر یہ اشر فیم غریب نواز نامی ادارہ قائم فرما یا تو مولا نامحمود علی خان اشر فی کو حکم دیا کہ فاروق مستانہ کو جلد تارد ہے کر بلواؤ تا کہ وہ آکر اس ادارے کی ذمہ داری کو سنجالے تار ملتے ہی میں نے حضور شخی میاں کو فون کیا تو آپ نے حکم دیا کہ دمن مدرسہ میں آکر ملاقات کر واور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرما یا کہ آج سے اس ادارے کے پرنیل اور ناظم اعلیٰ تم ہوا ور بھی اس ادار ہے کو چھوڑ کرمت جانا اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطافر مائے گا۔ آج بھی میں اسی حکم کے تابع ذمہ دار یوں کو خوائے آپ کے دور اور اور ان شاء اللہ آخرے بھی بہتر ہی بہتر ہی ہوگ ۔

موت آئے تو درِ نبی پاک پر سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

جهاباب

دینی مدارس کا قیام اور تعلیمی سرگرمیاں

# اشرف المشائخ اور مدارس دینی کا قیام

ازقلم: حضرت علامه مولا نامفتي محمد كوثر خان صاحب نعيمي

صدرالمدرسين جامعه عربيه اظهار العلوم، جهاتگير شخي، امبيدٌ كرنگريويي

اللّٰدربِ العزت تبارک وتعالیٰ نے سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ملائکہ کو ایک اعلان سنايا "انبي جاعل في الارض خليفة" مين زمين يرا پنا نائب بنانے والا ہوں فرشتے جو طہارت وتقدّس عصمت وعفاف عبادت وریاضت کی صفات سے بدرجہاتم متصف ہیں اپنی جبلت ہی میں نیک ہیں شرکا ارادہ بھی نہیں کر سکتے جب انہوں نے سنا کہ ہم پرایسی مخلوق کوفضیلت دی جارہی ہے جس کی فطرت خیر کے ساتھ شر سے بھی آ شاہے جس کوظلوم وجہو ل بھی کہا گیا عجلت بازی کی صفت سے بھی متصف کیا گیا ہے یہ نیکی یہ آئیگا توعرش الہی سے لگ جائے گا اور بدی یہ تلے گا توخود بدی پناہ مانگے گی اعلان سنتے ہی فرشتوں نے عرضی لگا دی۔ائے قا در مطلق اتجعل فیہا من یفسد منھایسفک الدما و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك (ترجمه ایسے كونائب كرے كا جواس میں فساد پھيلائے گا اور خون ریزی کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری شبیج کرتے ہیں اور تیری یا کی بولتے ہیں فرشتوں کا استدلال تھا کہ خدا خیرمحض ہے اس لئے خدا کا خلیفہ بھی خیرمحض ہونا جاہئے مگر استدلال مقبول نہ ہوا اور حكمت الهي كافيصله يهي رہاكة دم زمين يرخدا كاخليفه بنے گا۔فرشتوں كوسيدنا حضرت آ دم عليه السلام كے مقابلے میں اپنے علم کے اظہار کا حکم ہو ہی گیا اب بیرحقیقت ظاہر ہوئی کہ زمین کی خلافت کے لئے علم و حکمت اصلی نشرط ہےاور خدائے ملیم و حکیم نے سیدنا حضرت آ دم علیہالسلام کوزمین کی خلافت کے ساتھ ساتھ علم وحکمت کی خلافت بھی بخش دیا ہے فرشتوں کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ اعتراف کرنا پڑا سبحانک لاعلم لنا الا ماعلمتنا انک انت العلیم الحکیم یا کی ہے تجھے ہمیں کچھلم ہیں گرجتنا تو نے سکھا یا بے شک توعلم و حکمت والا ہے تخلیق انسانی کی اس داستان کوتو ریت نے بھی سنائی ہے اور

دوسر ہےادیان کی کتابوں میں بھی ایکن قر آن کے علم کی بنا پرانسان کو جملہ مخلوقات پرعام فضیلت دیکر جو داستان سنائی ہے کہیں نہیں ملتی وہ صرف اسلام ہی ہےجس نے انسان کوزمین پرخدا کا خلیفہ قرار دیا ہے اسلام ہی نے انسان کومخض علم کی بنا پر جملہ مخلو قات سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی متاز تھہرا یا۔ اللدرب العزت کی اسی امانت کوانسان نے اپنی نادانی اور عجلت بازی سے ضائع کر دیا دیکھتے د نکھتے انسان حیوانوں سےمتاز نہرہ سکا شکار کرنا غاروں اور بھٹوں میں راتیں بسر کرنا درندوں سےلڑائی کر ناصرف اپنے رز ق اورا پنی قوت کے مظاہرے کے لئے انسانیت نواز وں اور کمز وروں کو بے دریغ تهه تیغ کرنا اس کامحبوب مشغله بن گیا بهت سی قومیں علم کا نام لیکر بڑھیں جن میں چین ہندوستان ،مصر، بابل،شور بیاور یونان اوررو ما،ممتاز تھے گران کےعلوم زیادہ ترخرافات اورتو بهات اورسحر وجادو کا مجموعہ تھے چین اور ہندوستان بھی سحرطلسم کی فضامیں سانسیں لےرہے تھے زیادہ سے زیادہ بیرکہا جا سکتا ہے کہ چین نے اخلا قیات میں اور ہندوستان نے الہیا ت اور طب میں کچھ قدم آگے بڑھائے تھے رو ما کا رشتہ علم سے برائے نام رہااورصرف یونان کاتعلق علم سے رہارومن قوم کا مزاج علمی نہ تھا یہ مادہ پرست قوم تھی ملک گیری شہنشائی سلب نہب اور قوموں کوغلام بنانا ان کامن بھا تا مشغلہ تھا یونان کی مادیت کے بعد مسیحیت روحانیت کے نام پرآ گے بڑھی دنیااس دھوکے کا شکار ہوگئی رومن شہنشاہ فسطنطین اول نے محض سیاسی مصلحتوں <u>۳۲۳</u>ء میں، میں اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کیا اور عیسائیت دنیا کا سرکاری مذہب قرار یا گیااس وا قعہ سے پہلے عیسائیت پورب میں بہت مظلوم تھی اب دفعتاً اقتدار یا کرخوظلم وجور کانمونہ بن گئی اور دوسرے دینوں ہی نہیں بلکہ تمام قدیم علوم فنون کی جڑبھی اُ کھاڑ کر چینکنے کی اس نے پوری کوشش کی۔ قديم دنيااورعكم

سوال بیہ ہے کہ قدیم دنیا میں علم عام کیوں نہ ہوسکااس کا سب سے بڑاسبب بیرتھا کہ تحریر و کتابت کو ہر ملک میں ایک خاص گروہ نے اپنے لئے مخصوص کرلیا تھا اور دوسروں پر اس کا دروازہ بندتھا۔مصر ہیرو گلیفی خط بابل کے منجی خط اور چین کاطلسماتی خط عام نہ تھا تھوڑ ہے سے آ دمی جوایک خاندان یا ایک طبقہ کے ہوتے تھے اسے جانتے تھے اور برتے تھے کم سینہ بسینہ چاتا تھا کتا ہیں کھی نہیں جاتی تھیں یاد کر لی جاتی تھیں اور یاد کرا دی جاتی تھیں کیوں کی علم خاص خاص طبقوں کی میراث تھا اور دوسروں میں اس کی اشاعت ممنوع تھی نتیجہ بیہ ہوا کہ جو بچھ کم تھا چند نفوں میں محصور ہو کررہ گیا تھا اور ایک قسم کا طلسمی راز بن گیا تھا دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں دین و مذہب کی بنیا دوں پر استوار ہوتی تھی مگر اسلام کے علاوہ کسی دین نے بھی اپنی دعوت کی اساس علم و عقل پڑ ہیں رکھی تمام دینوں نے اپنی دعوت میں عقل واستدلال سے صرف مجزات اپنی دعوت کی اساس علم و عقل پڑ ہیں رکھی تمام دینوں نے اپنی دعوت میں عقل واستدلال سے صرف مجزات سے کام لیا انسان کو مخاطب نہیں کیا عقل سے کام لینے کا بھی تھی تھی جہود تو ہمات و خرافات کی دلدلوں میں دھنتے چلے گئے۔ اسلام اور پہلا اعلان

جب انسانیت کراہ رہی تھی تہذیب وتدن شرافت وکرامت کی کشتی تقریباڈ وب چکی تھی رحمٰن ورحیم روُف وکریم وحدۂ لانثریک نے اپنے محبوب کی زبان سے فاران کی چوٹی حراء کے غار سے جواعلان کرایا وہ پہلا اعلان بیتھا۔

 اعلان کا سب سے پہلا لفظ جو دنیا نے سنا بظا ہر کیسی حیرت انگیز بات ہے وہ اقراء تھا اقراء کا مطالبہ اس لئے ہوا کہ تحریر و کتابت کی ضرورت واہمیت دنیا پر روش ہو جائے اورعلم کوسینوں سے نکال کر بطور امانت کتابوں میں دینے کی راہ کھلے۔

"اقراء باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقراء و ربک الاکرم، الذین علم بالقلم، علم الانسان مالم یعلم" ترجمہ: پڑھوا پنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا آدمی کوخون کی پھٹک سے بنایا پڑھوا ورتمہارارب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کووہ سکھایا جووہ نہ جانتا تھا۔

یہ ہے اسلام کا اولین اعلان اور یہ اعلان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کواس پرزیادہ سے زیادہ فکر کرنا چاہیے۔

#### علم سے انسان کی عظمت کا اعلان

اسلام کا بیاعلان منطقی ترتیب کے لحاظ سے بھی بہت عجیب ہے انسان ایک وجود ہے یعنی موجود نہ تھا پھر موجود ہوا۔ اسی لئے سب سے پہلے نعت تخلیق کا ذکر کیا گیالیکن نعت تخلیق عظیم ہونے پر بھی تنہا انسان کا حصہ ہیں تمام مخلوقات اس نعت میں انسان کی شریک و ہمیم ہیں پھروہ کون سی نعمت ہے جس سے صرف انسان سرفراز ہوا اور جس میں کسی مخلوق کی شرکت نہیں وہ نعمت بلا شبہ علم ہے ۔ علم ہی وہ نعمت عظمی ہے جو صرف انسان کو بخشی گئی ہے ،

### حقیقی علم کون

مگرکون علم خرافات و تو ہمات نہیں جن پرجہل کی انگلیوں نے علم کی چھاپ لگادی ہے وہ علم بھی نہیں جس کے مدعی کا بہن وساحرا حبارر ہمبان پروہت و پانڈ ہے عامل اور سیانے رہے ہیں کیوں کہ جس چیز کا مام انہوں نے علم رکھ چھوڑ ا ہے علم نہیں ہے کچھرموز واسرار ہیں غیر مفہوم الفاظ ہیں ٹونے ٹو گئے ہیں جنتر منتر ہیں نہ سمجھ میں آنے والی بولیاں ہیں نہ سب کو بتائی سکھائی جاتی ہیں ان کی بڑائی اوران کا اثر بس اسی

میں ہے کہ سینوں میں بندر ہیں اور سرگوشیوں میں آگے بڑھیں اسلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی بیا نگ دہاں اعلان کردیا کہ علم وہ ہے جوراز نہیں بنا قلم و کتابت سے ثبت و مدون ہوتا ہے اور جسے ہرآ دمی جب چاہے حاصل کرسکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے وہ چیزعلم کیوں کر ہوسکتی ہے جوظا ہر ہونے سے، روشنی میں آنے سے بہتھی پڑھی پرکھی جانے سے بچتی بدکی ڈرتی ہے یقیناً یہ چیزعلم نہیں ہوسکتی علم کے نام سے جہل ہوسکتی ہے مکر و دجل ہوسکتی ہے اسلام نے اس علم کوانسان پر خدا کا سب سے بڑا احسان بتایا ہے، جوتحر پر میں آنے سے گریز نہیں کرتا جسے کھو کرتمام دنیا کے سامنے سورج کی روشنی میں رکھا جا سکتا ہے اور جس کی زبانِ حال چینے دیتی رہتی ہے کہ آؤاور مجھے پر کھو، دیکھو میں کندن ہوں یا ملمع کیا ہوا پیتل قرآن نے بہی نہیں کیا حال چینے دیتی رہتی ہے کہ آؤاور مجھے پر کھو، دیکھو میں کندن ہوں یا ملمع کیا ہوا پیتل قرآن نے بہی نہیں کیا ہوا پیتل قرآن نے بہی نہیں کیا ہوا پیتل قرآن میں معلق سے دیکھے تو کیا ارشاد ہوتا ہے اقد اے باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔

### علم کی نسبت رب کریم کی طرف

نعت تخلیق عام ہے جس میں انسان اور تمام مخلوقات برابر کے شریک ہیں اس لئے اس نعت کومض رب کی طرف منسوب کیالیکن اس کے بعد کلمہ خطاب کود ہرا کرفر مایا" اقد اور بک الاکد م الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم" اس مکررا قراء میں نعت علم کورب کی طرف نہیں بلکہ رب اکرم سے اس کونسبت دی تا کہ معلوم ہوجائے کہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے از حد کرم والے پروردگار کا کرم ہے محض رب کا کرم نہیں ہے رب اکرم کا کرم ہے اس لئے سب سے بڑا کرم ہے اور واقعی ظلوم وجہول انسان پر اس سے بڑا کرم اور کیا ہوسکتا ہے کہ علم معرفت کا سورج اس پر درخشاں ہوگیا جس کے نور کی نہ کوئی حد ہے اور نہ وہ بھی ختم ہونے والا ہے رب اکرم فر ما کر علم کی عظمت وا ہمیت پوری طرح واضح کر کے بیجی صاف کرد یا کہ قلم و تحریر کے ذریعہ انسان مالم یعلم میں نہیں ہے علم الانسان مالم یعلم .

### بارگاه رسالت سيعلم كى اشاعت كاحكم

اسی امانت الہید کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے محبوب رب العالین حضور رحمت عالم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مای**ا اطلبو االعلم لو کان بالصین** 

علم دین حاصل کرواگر چاس کے لئے ملک چین جانا پڑے ) دوسری جگہ فرما یا اطلبو العلم من المهد الی اللحد دونوں احادیث کریمہ یہ بات واضح کررہی ہیں کہ حصول علم میں طول مسافت سفر کی دشوار یاں مصروفیات زندگی رکاوٹ نہیں بنی چاہیے عام خطاب میں ارشا دفر ماتے ہیں طلب العلم فد یہ یہ فتہ علی کل مسلم و مسلمة اس حدیث نے واضح کردیا کہ حصول علم صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ طبقہ نسواں بھی اس میں برابر کی شریک ہے پھراسی امانت کا بارگراں جج الوداع کے موقع پر جبل رحمت پر کھڑ ہے ہوکے ارشاد فر ما یا بلغو اعنی و لو آیة جبل رحمت پر کھڑ ہے ہوکے ارشاد فر ما یا بلغو اعنی و لو آیة ویبلغ الشاهد الغائبه اس آفاقی پیغام سے خوب ظاہر ہے کہ آنے والی نسلوں کو لم کی وراثت منتقل کرنا مقصود اصلی ہے ہر دور ہر قرن میں موجود لوگوں کی ذمہ داری ہے۔

### اشرف المشائخ اوراحساس ذمه داري

ای ذمه داری کا حساس ایک بیدار مغزحساس ذبین وفکروالے، دین کواپنے دادااور نانا کی میراث سمجھنے والے الحادوو ہے دینی سے نفرت کرنے والے دل و دماغ رکھنے والے علم دین کو ہرشہر و قربه میں کھیلانے کا جذبہ رکھنے والے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنه سے اضافت تشریفی رکھنے والے اولا دنورالعین میں جیالے اشرف المشائخ پیر طریقت حضرت سید شاہ انوار اشرف عرف مثنی میاں نوراللہ مرقدہ نے فرما یا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت میں ایک آفاقی پیغام مدارس اسلامیہ کی صورت میں منصرت شہود پر آگیا آؤپہلے ہیں برگزیدہ شخصیت کی نام ونسب و مسکن کو ملاحظہ فرما نمیں۔ حالات زندگی

اسم گرا می: سیدانوارا نثرف عرف مثنیٰ میاں،نسب نثریف،حسنی،حسینی،نجیبالطرفین سید

تعلیم: ایم، اے، ڈی بی، ایل ایل ڈی، آئی ایم آرٹی، عالم فاضل، اله آباد بورڈ

سجادگی: سجاده نشین درگاه سیدسلطان مخدوم اشرف جهانگیرسمنانی علیه الرحمه، کچھو چھشریف

اس سلسله میں اسی خانوادہ کے ایک معروف شہزاد ہے حضرت علامہ سید شاہ محمد عارف اشرف صاحب مدخلہ العالی اپنی کتاب' گلزاراشر فیت' کے صفحہ ۲۵ رمیں رقمطراز ہیں (اصل عبارت سے قطع نظر مفہوم درج ذیل ہے) اسی نسل یعنی حضرت سید شاہ حسین اشرف سے ایک عالم باعمل بزرگ سید شاہ نعمت اشرف رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ ہوئے جن کے اوصاف حمیدہ اور اعلیٰ کردار سے دنیاروشناس ہے ان کے تین اولا دیں متؤلد ہوئیں۔

(۱) سیدشاہ بیخی اشرف علیہ الرحمہ، (۲) سیدشاہ زکر یااشرف، (۳) سیدشاہ مقصود اشرف علیہ الرحمہ، حضرت سیدشاہ نعمت اشرف صاحب علیہ الرحمہ نے ۲۸/۲۷/۲۸/۲۸ محرم کی سجادگی تینوں شہز ادوں میں تقسیم فر مایا ۲۵ محرم الحرام کی سجادگی و قارتمکنت سے اپنے آخری وقت تک ادا فر ماتے رہے۔ حس کو امسال شہز ادہ ان کے خلیفہ اور شہز ادہ حضرت معین ملت مولانا سید معین الدین اشرف صاحب مدخلہ العالی جونہایت ہی منکسر المز اج ہیں باپ کے سیجے جانشین مدبر ہوشمند اور لاکق فاکق صاحب مدخلہ العالی جونہایت ہی منکسر المز اج ہیں باپ کے سیجے جانشین مدبر ہوشمند اور لاکق فاکق صا

. حبزادہ والا تبار ہیں انہوں نے اپنے والد ماجد کی جگہرسم سجاد گی کوانجام دیااور بحسن وخو بی انجام دیا۔

علماء تعلقین کے ساتھ ان کی شایان شان ہڑخص سے اس کی قدر منزلت کے مطابق خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں رب قدیر انہیں اینے والد کے سچی جانشینی کی قوت بخشے اور اس میں دوام بخشے امن و

امان، کے ساتھ روحانی توانائی عطافر مائے آسیب روز گار حسد، دشمنوں کی شمنی سے محفوظ و مامون رکھے۔

آمين آمين يارب العالمين سيد المرسلين بجاه حبيبه الكريم عليه و الهيه افضل الصلوه و التسيلم ـ

مچھوچھەمقدسە

اس سلسله میں ایک صاحب فر ماتے ہیں کہ کچھو جھے مقدسہ ضلع فیض آباد میں ایک ایسا پرفیض مقام

ہے جوصد یوں سے مرجع انام ہے روزانہ یہاں پروار دوصا در کا ہجوم رہتا ہے اور اہل حاجات اپنے اپنے مقاصد کے لئے یہاں حاضر ہوتے ہیں اور بفضلہ تعالی با مراد واپس جاتے ہیں یہاں سلطان العرفاء مرجع الاولیاءغوث العالم محبوب یز دانی تارک السلطنت مخدوم سلطان اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے قدیم زمانے سے خلق اللہ اس آستانے کی حاضری کے لئے اقطار بعیدہ سے سفرکرتے حاضر ہوتی اورفیض یاتی رہتی ہے۔

سلاطین اسلام اپنے اپنے دور میں اس آسانیہ عالیہ کی حاضری سے سعادت اندوز ہوتے رہتے ہیں مسحور آسیب زدہ اور جنہیں جنات کاخلش ہواور دوسرے اقسام کے مریض اس آسانے پر حاضر ہوتے ہیں اور صحت پاتے ہیں مزار مبارک کے اردگر دایک تالاب ہے جس نے مزار شریف کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس کو نیر شریف کہتے ہیں بیتالاب حضرت مخدوم العالم کے زمانے میں صوفیائے باصفائے اس طرح تیار کیا ہے کہ چھاوڑہ کی ہر ضرب نفی اور اثبات کی ضربوں سے ہوتی تھی اس کا پانی نہایت ہی تبرک سمجھا جاتا ہے مریض اس کو پیتے ہیں اس سے شفاہوتی ہے ہیں بکثرت مریض کواس سے شفاہوتی ہے ہیں جو وجنات کے لئے تو بین اکر تے ہیں دوسرے مقامات کے لئے لیجاتے ہیں بکثرت مریض کواس سے شفاہوتی ہے ہی جو وجنات کے لئے تو بین اور آسیب زدہ آسیانہ کے سامنے فیس باند ھے موجود ہوتے ہیں ان کے آسیب وجنات حاضر ہوتے ہیں اور قوائع رونما ہوتے ہیں جاتا ہے۔

حضرت شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نے اخبار الاخیار میں حضرت سید مخدوم اشرف قدس سرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کچھو چھشریف نہایت بافیض مقام سے اور مزار مبارک حوض کے درمیان واقع ہے اور سید محترم قدس سرہ کا نام مبارک اس دیار میں دفع جن کے لئے نہایت مؤثر ہے۔ حضرت کا لقب محبوب بین پہلے حضور پُرنور ہے۔ حضرت کا لقب محبوب بین پہلے حضور پُرنور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی الله تعالی عنہ، دوسرے حضرت سلطان اولیائے نظام الملت والدین محبوب اللهی رضی الله تعالی عنہ، تیسرے حضرت مخدوم العالم سلطان سید اوحد الدین سید اشرف جہا مگیر سمنانی اللهی رضی الله تعالی عنہ، تیسرے حضرت مخدوم العالم سلطان سید اوحد الدین سید اشرف جہا مگیر سمنانی

محبوب یز دانی رضی الله تعالی عنه ہیں آپ سے سلسلہ قا در بیرونظا میہ بکثر ت جاری ہوااورا کثر اولیاءاورا فا ضل علماءومشائخ کبارنے آپ سے نسبت حلقہ بگوشی رکھتے ہیں۔

آپ کے بعد آپ کے جانثین آپ کے خواہر زادے سرتاج اولیاروزگار وفخر وعرفان آل رسول مکرم اولا دغوث اعظم حضرت سیدی مولا ناسید شاہ عبدالرزاق نورالعین قدس سرہ ہوئے اور سلسلہ اشرفیہ آپ سے بکثرت شائع ہواخلق کثیر آپ کی نسبت شریف سے فیضیاب ہوئی آپ کے بعد آپ کی اولا د امجاد میں مشائخ وعرفا ہوتے رہے اور سجادہ نشینی سلسلہ بسلسلہ جاری رہی۔

حضرت مخدوم سمنانى عليه الرحمه اور كجھو جھه كا تعارف

تارک السلطنت غوث العالم محبوب یز دانی سیدا شرف جها نگیرسمنانی قدسره العزیز کی شخصیت محتاح اتعارف نہیں ہے جن کاروضہ منورہ اتر پردیش کے ضلع فیض آباد کے مشرقی کنار بے روح آباد، رسول پور، درگاہ کچھو چھشریف میں واقع ہے جنہیں مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی پکاراجا تا ہے حضرت میں درگاہ کچھو چھشریف میں واقع ہے جنہیں مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی پکاراجا تا ہے حضرت میں منافر کے اس منافر کے اس منافر کے درمیال کی مملکت کے وزیر اعظم ہیں آپ کی علمی محمد اللہ علیہ دنیائے والایت کے فلیفہ اور حضرت مخدوم پاک ان کی مملکت کے وزیر اعظم ہیں آپ کی علمی شخصیت آپ کی تصانیف بادشا ہوں کے فرامین سیر سیاحت کے درمیاں علمی مناظر ہے اور بہت می کرامات کے ذریعہ اظہر من اشمس ہے۔ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ہندوستان ہی منبیں بلکہ ساری دنیا میں گراہی و تار کی میں لیٹی ہوئی بساط حیات کوروش اور تا بناک بنادیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا انہوں نے اپنے کرداراعلی سے ایسا نمونہ پیش کیا جوسید الکونین فخر دارین جگر گوشہ آمنہ، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت وا تباع کا مدرسہ بن گیا۔ حضرت سیر مخدوم اشرف سمنانی رحمہ اللہ علیہ بلاتفریق مذہب و ملت ہرایک کے دکھ درد کا مداوا کرتے غالباً یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آسانہ مقدس پر میاں حال ہور آسیب کے سائے ہوئے لوگ آستانہ مقدس سے فیضیا ہوئے ہیں جن کی تعدادروز افزوں ہے۔

اشرف المشائخ اوراشاعت علوم كاجذبه

جب تنگ نظر فسطائی طاقتوں نے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ پراپنی ناپاک نگاہیں وگند ہے عزائم کوظاہر کرنا شروع کیا اور مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کے در پے ہونے لگے تو ہم آپ کی زبان مبار کہ سے یہی الفاظ سنا کرتے تھے کہ ہر بلڈنگ اور ہر چال میں ایک مکتب اور ہر محلہ میں ایک بڑا دارالعلوم قائم ہوتا کہ ہم اپنے نونہالان کو اسلام کی روشنی سے زیادہ سے زیادہ روشناس کرائیں۔ آپ اسی عمل پہم کیساتھ جہاں جگہدستیاب ہوئی دارالعلوم کا قیام فرماتے چلے گئے۔

آپ کے جتنے ادارے ہیں تمام کے تمام بزرگان دین کے نام سے منسوب ہیں مثلا

(۱) جامعة قادريها شرفيه جھوٹا سونا پورممبئی

(۲) دارالعلوم اشرفیغریب نوازممبرا، تھانہ

(۳) مدرسه کنیزان فاطمها مرت نگر ممبرا، تھانه

(۴) دارالعلوم قادریهاشرفیهانی دمن، گجرات

(۵) جامعها شرفیها ہل سنت مظہر العلوم دھانے پور، گونڈہ، یوپی

(۲) مدرسها شرفیه قا دریه بسکها ری ضلع امبیدٔ کرنگر، یویی

(۷) دارالعلوم مخدوم سمنانی گوکھپور

(۸) مدرسه معینیه انثر فیه کوسه ممبرا، تھانه

(9) حضرت سید مخدوم انثرف سمنانی اکیڈمی اس کےعلاوہ ملک کے اکثر مدارس وم کا تب بھی آپ کی سریرستی وصدارت میں چلتے تھے۔

آج ستی شهرت حاصل کرنے والوں نے بزرگی کا میعانشیج کے دانوں میں اور جبہو کلاہ تک محدود رکھا ہے۔ حالا نکہ خالصاً لوجہ اللّٰہ فعلی عبادت کرنے والے عابد شب زندہ داروں میں روزہ داروں دن کی عبادات علم پڑھنے ہڑھانے والوں کی ایک ساعت کی برابری نہیں کرسکتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما یا خداا سے سرخروکر ہے جس نے ہم سے کوئی بات سنی ، یا در کھی اور دوسروں کو پہنچادی کتنے ہی حامل علم ہیں جوعالم نہیں ہوتے۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نئی میں خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دیکھو جو حاضر ہیں غیر حاضروں کو بیسب پہنچا دیں کیا عجب جنھیں پہنچاؤ گے وہ زیادہ سمجھنے والے ہوں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا خداکی رحمت ہواس پرجوایک فرض دوفرض سیکھتا ہے عمل کرتا ہے اورا یسے لوگوں کوسکھا تا ہے جواس پرعمل کریں۔
حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما یا''مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو بیسب سے بہتر فائدہ پہنچا سکتا ہے جواجھی بات سنے اوراسے بھی سنائے۔

حضرت سفیان توری رضی الله تعالی عنه کها کرتے تھے کہ میری سنت میں اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں کیلم کی اشاعت کروں۔

حضرت مہل بن سعد رضی اللّہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللّہ تعالی عنہ سے فر ما یا خدا تیرے ذریعہ ایک آ دمی کوبھی ہدایت بخش دے تو بہ تیرے لئے سرخ اونٹول سے بھی بڑھ کرہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جوکوئی علم عاصل کرتا ہے اوراس کا چرچانہیں کرتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جوخزا نے کا مالک ہے مگرخرچ نہیں کرتا ''حدیث شریف کے الفاظ تدار س العلم ساعة خیر امن اللیل احیا تھا، تھوڑی دیرعلم پڑھنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے اب ان احادیث کوسامنے رکھ کرا شرف المشائخ کے مدارس کو کھو لنے کا

. تواب سامنے رکھیں۔

سیگروں علاء ہزاروں طلبہ کے پڑھنے پڑھانے کا تواب انہیں کتناوافر مل رہاہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدال الخیر کفا علیہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے کی طرح ہے۔

اس سے اشارہ ملا کہ سیٹروں علماء وہزاروں طلبہ کے اعمال خیر کا تواب اس کے اسباب اکھٹا کرانے والے انتظام وانصرام کرنے والے ہرطرح مدارس ومساجد کی بقاء کے لئے جد جہد کرنے والوں کوا کھٹا ملے گا۔ ذالک فضل الله ہوتیه من پیشاء

ایں سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

اشرف المشائخ اورحسن اخلاق

علمی خدمات وملی و دین مجاہدات کے ساتھ ساتھ ذاتی وجاہت واخلاق حسنہ بھی ملاحظہ ہوں۔
حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم شریف میں اخلاق حسنہ کے خمن میں ارشا دفر ماتے ہیں اجاننا چاہئے کہ حسن اخلاق سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اور صدیقین کا افضل ترین عمل ہے یہ حقیقت میں نصف دین ہے متقین کے جاہدے اور عابدین کی ریاضت کا شمرہ ہے برے اخلاق سے ہاں کے دامن میں ذلت وخواری اور رسوائی ہے یہ اللہ تعالی سے دور کرتے ہیں اور شیطان سے قریب کرتے ہیں بہاس آگ کے دروازے ہیں اخلاق حسنہ جنت کے کھلے دریج اور تقریب اللہ کے وسائل ہیں۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی ہے ہے کہ خندہ رور ہے، مال خرچ کرے اور لوگوں کی اذبت کو برداشت کرے واسطی فرماتے ہیں کہ خوش خلقی ہے ہے کہ خندہ نہوہ کسی سے جھگڑا کرے دیا ہی کہ خوش خلقی کرے اور ایک این ایر میر کرنے کا نام ہے، ایک بزرگ کے بقول خوش خلقی کرے اور ایذار سے اور دوسروں کی ایذا پر صبر کرنے کا نام ہے، ایک بزرگ کے بقول خوش خلقی ہے

ہے کہ آ دمی لوگوں کے قریب بھی ہواور ان میں اجنبی بھی ہوواسطی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرما یا تنگی اور کشادگی میں مخلوق کوراضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے ابوعثمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا خوش خلقی ہے۔ سہل تشری سے خوش ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ادنی درجہ بیہ ہے کہ آ دمی تخل سے کام لے سی سے اپنے لئے انتقام نہ لے، ظالم پررتم وشفقت کرے اس کے درجہ بیہ ہے کہ آ دمی تخل سے کام لے سی سے اپنے لئے انتقام نہ لے، ظالم پررتم وشفقت کرے اس کے لئے مغفرت اور ہدایت کی دعا کرے ایک مرتبہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا رزق کے سلسلے میں خدائے تعالیٰ سے برگمان نہ ہواس پر اعتاد کرے اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہاس کے حکم اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کوتا ہی نہ کرے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ارشا وفر ماتے ہیں کہ حسن خلق تین خوش خلق میں خوارت ہے بہر کوشع ۔ ابو سے عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سواتیرا کوئی مقصد نہ ہو ان خصائل حمیدہ سعید الحرز کہتے ہیں خوش خلقی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سواتیرا کوئی مقصد نہ ہو ان خصائل حمیدہ کے مجموعہ کانام اشرف المشائے ہے۔

### یهلی ملا قات۔ایک تاثر

 مجھےر کھنے کا حکم دیا گیا مگر میری مصروفیات ومجبوریاں تھیں اس میں شامل نہ ہوسکا۔

جب تک ملا قات رہتی اکثر اوقات مدارس کا ہی تذکرہ فر ماتے اپنے مدرسہ کھو لنے عمارت بنانے اور دوسری جگہوں پر مدرسہ کھلوانے کے واقعات سناتے۔

مدرسہ قادر یہ کی عمارت ممبئی جیسے قلیم شہر میں بلانقشہ بنوا ناایسے ہی عظیم شخصیت کا کام ہوسکتا ہے ایک مہینے کے اندر لاکھوں روپئے کی لاگت سے چندا شخاص سے کلی رقم دلوا کرایک مہدینہ سے کم مدت میں بنوا نا ایک کرامت ہی ہے۔اس کی پوری تفصیل مجھ سے خود بیان فر مایا۔

شفقت وذره نوازي

اس دور میں دیکھا جا تا ہےجس کو دینی یا دنیاوی بڑائی حاصل ہےوہ انہیں لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے جویا توخود بڑے ہیں یاان سے پچھذاتی فائدہ ہے۔

گر حضرت کا انداز اس سے بالکل جداگانہ تھا اپنے آقا کی سنت پر چلتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پشانی کے ساتھ محبت وشفقت سے ملتے بلکہ سیاسی بڑائی والے یازیادہ مال والے غیر دیندار سے پچھا پنے وقاراور تمکنت کا خیال رکھ کر ہی ملتے مجھے کم علم بے مایدانسان کواپیانوازتے کہ میں شرمندہ ہوجا تا کئی بار مزاراقدس کی چادرمبارک عطا کی ممبئی آنے کے لئے بار بار فرماتے۔

رجب المرجب ۱۳۲۳ همیں اجمیر شریف سے واپسی پر میں ممبئی گیا طبیعت خراب ہوئی بغیر ملے واپس آگیا تو محرم الحرام ۱۳۲۳ همیں جو آپ کی خرقہ پوشی کا آخری سال ثابت ہوا عرس کے موقع پر تمامی مصروفیات کے باوجود ممبئی میں نہ ملنے کی شکایت فرمایا ہماری جامع مسجد قادر بہ جوزیر تغمیر ہے اس کے لئے ممبئی حاضری کا حکم دیا مگر تقذیر کے آگے تدبیر فیل ہے۔

سركاراعلى حضرت امام احمد رضارضي الله عنه سے محبت

حضرت پیرطریقت سیدشاہ اسراراشرف صاحب علیہ الرحمہ والرضوان والد ماجد حضرت مولا ناسید شاہ محمد عارف اشرف صاحب الاشر فی الجیلانی مدخلہ العالی کا فاتحہ چہلم تھا وہ اشرف المشائخ کے خانوا دہ کاہم خض تھے کمبئی سے خاص کرائی پروگرام میں شرکت کے لئے تشریف لائے تھے خادم بھی حاضر ہوا صحن آ ستانہ عالیہ پر جلسہ ہور ہا تھا ایک صاحب نے اپنی تقریر میں اپنی کم علمی سے یہ کہہ دیا کہ سرکار اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو چیزیں چیوڑ کر جار ہا ہول'' قرآن اور اہل بیت' نہیں مضبوطی سے پکڑے رہوا سکے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ'' اے رضویوں کیا تم قبر میں احمد رضا کولیکر جاؤگ دوسری جہالت یہ کہ غیر سید پینہیں ہوسکتا۔''ان کی تقریر کے بعد میری باری تھی مجھ سے جتنا ہوسکا ان کی کم علمی کو ظاہر کیا تقریر کے بعد صاحبزا دہ عالی جاہ معین الملت حضرت مولا نا سیدشاہ معین الدین اشرف صاحب الاشر فی البحیلانی نے انتہائی اخلاص سے کہا تھا کہ آج آپ نے لاج رکھ لی ورنہ کل ممبئی میں یہی موتا کہ اشرف المشائخ کے سامنے اعلی حضرت کی شان میں ایسا ایسا کہا گیا حضرت اتنا خوش ہوئے کہ میری دستار بندی کی خوب خوب سراہا دواور میری دستار بندی کی خوب خوب سراہا دواور موقع پرخوش ہوکر دستار بندی کر آئی یہا علی حضرت سے محبت اور لگاؤ کی زندہ مثال ہے۔

### سفرآ خرت كى سعيد منزل

میں نے ان کا پہلا جملہ بہی تو سنا تھا اللهم ارزقنا زیارۃ حدمک و حدم حبیبک صلی الله علیه و سلم الیی مقبول دعاء تھی کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من شاء ان یموت فی المدینة فلیمت فی المدینة جومدینه بیس مرنا چاہے چاہئے کہ وہ مدینه میں مرے کیا مرنا جینا اپنے بس میں ہے ہرگز نہیں۔ جب مرنا جینا اپنے بس میں نہیں تو ارشادگرامی کا کیا مطلب صاف ظاہرا پنی چاہت بنائے مرکز نہیں۔ جب مرنا جینا اپنے بس میں نہیں تو ارشادگرامی کا کیا مطلب صاف ظاہرا پنی چاہت بنائے مطلب حاف طاہرا پنی چاہت بنائے مطلب حالے کی اور وہ نصیب ہوا جو مرکز نہیں۔ نصیب والے ہی پاتے ہیں۔ مرفن جنت البقیع نثر بیف

مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر ومسجد نبوی شریف کے بعدسب سے اہم مقام حرم نبوی صلی اللّہ علیہ وسلم سے تھوڑے فاصلہ پر ہے اس میں اکثر از واج مطہرات، بنات طاہرات، اہل ہیت نبوت جلیل القدر صحابۂ کرام تابعین تی تابعین بے ثارائمہ عظام اولیائے کرام محواستراحت ہیں۔ اہل بقیع میں سب سے افضل حضرت ذوالنورین عثان غنی رضی اللہ عنہ کا مرقد ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کوچھوڑ کر باقی تمام از واج مطہرات اسی جنت القیع میں مدفون ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعد بیا ورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعد بیا ورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعد بیا ورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد یاں ۔حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت فاطمۃ الزہراور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبزاد یاں ۔حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا ابراہیم امام حسین، سیدنا علی بی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبزاد یاں ۔حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا مام میں منظعون حضورت فاطمۃ بنت اسد، عبدالرحمان بین مظعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوپھی حضرت صفیہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، عبدالرحمان بین مظعون حضورت کی دائی ہے جاتا ہے کہ بیال سے رضی اللہ عنہم اجمعین اسی جنت البقیع میں آرام فر ما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ تحق کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے جایا کرتے شے اور ایکے لئے دعا فر ما یا کرتے شے ایک روایت ہے کہ یہاں سے وہاں تشریف لے جایا کرتے سے اور ایکے لئے دعا فر ما یا کرتے سے ایک روایت ہے کہ یہاں سے قیامت کے دن ستر ہزار آدمی آٹھیں گے جن کے چرے چود ہویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

اللهم ارزقنا دفنا بالبقيع اشهدان لا اله الاانت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اللهم انى مقر بجنياتى و معصيتى فاغفرلى وامنن على باالذى مننت على اوليائك فانك المنان الغفور الرحيم ربنا اتنافى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار - اللهم اغفر لا هل البقيع الغرقد اللهم اغفرلنا ولهم ، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولا ستادينا ولا اخواننا ولا ولا ولا دنا ولا لاحفادنا ولا صحابنا ولا حبابنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا و للمو منين والمومنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد و اله وصحبه ابنه وحزبه اجمعين آمين والحمدلله رب العالمين ـ

# حضور مثنیٰ میاں قوم کے بے باک قائداور ترجمان تھے

ا زقلم: حضرت علامه مولا نامفتی بدر عالم، الجامعة الاشر فيهمبار كپوراعظم گڑھ يو بي قائدقوم وملت انوارالمشائخ حضرت سيدانوارا شرف مثني ميال عليهالرحمه كي ذات ستوده كےمتعلق اپنے مقتدرمشائخ کرام اورموقر علائے ذوی الاحتر ام سے سنا کرتا تھا آپ کے رشحات قلم کے ذریعہ بھی آپ کی گراں قدر شخصیت کا مطالعہ کرتا رہا مگرآپ کی رُخ زیبا کی زیارت کا شرف اس وقت حاصل ہوا جب کہآ ہے نے دانش کدہ علم فن خم خانہ ادب ومعرفت چینستان عزیزی الجامعۃ الاشر فیہ مبارک پور میں قدم رنجهفر ما يااوراستاذ العلما جلالة العلم ابوالفيض حضور حافظ ملت عليه الرحمه كے مزارا قدس يرعقيدت ومحبت کے جادر نچھاور کئے اور خاک و در کا بوسہ دیا اور پچھاسا تذہ اشر فیہ کی تاج پوشی اسی بارگاہ میں فر مائی عزيز المساجد ميں اساتذہ اور طلبہ اشرفيہ كے سامنے گراں قدر خطاب فرمايا اپنے وسيع تاثرات پيش فر مائے اور قوم ملت کی ضرورت پر خاص روشنی ڈالی دوسری بارعرس مخدوم ثانی کےموقع پر کچھو چھہ مقدسہ میں آپ کی ملا قات کا شرف حاصل ہوا آپ قوم کے محسن اور ہمدر دغریب بیواؤں اور بے کسوں کے مونس وغمخوار بلنداخلاق نثرين سخن فياض طبع ملت كےعظيم قائد بيباك ترجمان وشيخ طريقت تھے آ پے قوم ملت کے پیچیدہ مسائل پرمتانت وسنجید گی کےاسلوب میں اپنے افکار وخیالات کا اظہار فر ماتے تھے آپ جہاں صاحب علم وفن تھے دینی تعلیم اسلامی دانش کدوں اور علماء دین سے قلبی محبت فر ماتے اور ان کا ا کرام احترام بھی فرماتے اور اخلاق کریمانہ سے اپنا اسیر بنا لیتے آپ نے قوم وملت کی ضرورتوں کا احساس فر ما کراسلامی علوم فنون کا شہر بسائے آ یہ کے قائم کردہ مدارس کی ایک طویل فہرست ہے جہاں قال الله تعالىٰ و قال الرسول كے درس ديئے جارہے ہيں آپ كامھے نظر بہتھا كەمدارس جس قدرعام ہو نگے ان کے منافع بھی عام ہو نگے اسلامی تعلیم کی روشنی تھلے گی ظلم وجہالت کا خاتمہ ہوگا آج اگر جیہ بہت سے دینی ا دارے قائم ہو چکے ہیں اور دینی خد مات انجام دے رہے ہیں مگر پھر بھی مدارس کے قیام کی ضرورت ہے آج بھی کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں دینی شعور بیدار کرنے اور بدمذہبیت کا قلعہ قمع کرنے کے لئے علم دانش کدوں کی ضرورت ہے ہم ان مقامات کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں۔ارباب علم ودانش اصحاب فکر ونظر اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے بچھ بزرگوں نے ایسی جگہوں پرعلم کی شمع فروزاں کی اور ادب وانجمن قائم فرمائی۔

حضرت انوارالمشائخ کی گراں قدر شخصیت بھی ہے آ ب نباض قوم وملت تھے ملی ضرور توں کا احساس فر ماتے ہمیں اس بات کاقلق ہے کہ جہاں ایک یا دوادار ہے کافی ہیں وہاں مدارس کا سلسلہ قائم ہوجا تا ہے اور جہاں قوم پیاسی ہے وہاں تشنہ لبی دور کرنے والانظرآ تانہیں۔اس پر سنجید گی سےغور وفکر کی ضرورت ہے حضرت انوارالمشائخ کی ذات اس سلسله میں قابل تقلید ہےاور لائق امتناء ہے آپ نے ہمیشہ جنگل میں منگل بنانے کی کوشش کی اور سنگلاخ وادیوں کوشہرستان علم بنایا جہالت ز دہ قوم کے اذبان کومیقل فرمایا۔ آب دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی تحصیل لازم جانتے تھے تا کہ مدارس سے فارغ ہونے والےعلماء ہرمیدان فکروممل میں قوم کی قیادت ورہنمائی کرسکیں اور باطل کے چیرے سے تلبیس کی جادر ہٹا کرنت نئےشکوہ کا دندان شکن جواب دیے سکیں اس زمانہ میں باطل کشی اور کفرسوزی کے لئے عصری تعلیم کی شدید ضرورت ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہمارے اسلاف کرام کی امانت ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے باطل نے جس عصری علوم وفنون کی آراء میں ملت بیضاء کے روشن چېرے کی مسنح کرنے کی نا کام کوشش کی ہمارے اسلاف نے انہیں عصری علوم وفنون کی روشنی میں باطل کی نقاب کشائی فر مائی اور کفرکواس کے گھر تک پہنچادیا آج کمپیوٹراورا نٹرنیٹ وغیرہ جدیدا بجاد کے ذریعہ باطل عالم اسلام پرشبخون مارر ہاہے کفرو بدعت کوعام کرر ہاہےسادہ لوح مسلمانوں کوگم گشتہ راہ کرر ہاہے حاصل کلام پیہے کہ باطل اسلامیان عالم کواپنے دام تز ویر میں لانے کے لئے برسر پریکار ہےجدیدعلوم و فنون اورعصری ایجاد کا ناجائز استعال ہور ہاہے اگر ہماری قوم کے بیدارنفرحساس و در دمند دل افراد نے اس طرف توجہ نہ فر مائی توقوم کو شدید خطرات سے دو جار ہونا پڑے گا۔حضرت انوار المشائخ انہیں خطرات ونقصانات کے پیش نظر عصری علوم وفنون میں طالبان علوم نبوت کی دسترس ومہارت لازم جانتے سے آپ نے بہت سے مدارس کواس طرف تو جہ دلائی اور اس کے اسباب و حالات و آلات بھی فراہم فرماتے آپ اگر چاہتے توا پنے لئے عیش وفعم کاشیش محل تعمیر کرتے اور سامان عیش کی فراہمی کرتے مدارس قائم نہ کرتے اور ان اسباب و آلات کی فراہمی نہیں کرتے مگر آپ اپنے اندر در دمند اور حساس دل رکھتے قائم نہ کرتے اور ان اسباب و آلات کی فراہمی نہیں کرتے مگر آپ اپنے اندر در دمند اور حساس دل رکھتے سے باطل سے نبر د آزما ہونے کے لئے مدارس کا قیام اور ان میں جدید علوم اور اسلامی تعلیمات کا رنگ و آ ہنگ دیکھنا چاہتے تھے۔

حضرت انوار المشائخ اگر چاہتے تو خالص دنیاوی علوم وفنون کے ادار ہے قائم کر کے یا دینی مدارس کواپنی زرخیز بھی بنا لیتے گرآپ نے ایسا ہرگز نہ فرمایا اس لئے کہ اس پرآشوب دور اور مہیب ماحول میں اسلامی دانش کدوں سے اگر پہلوہی کی گئ توقوم کا روشن مستقبل کہیں تاریک نہ ہوجائے آج دنیاوی علوم وفنون کے بہت سارے ادار ہے قائم میں حکومت کی پوری توجہ ان کی طرف مبذول ہے ان پر خاصہ سرمایہ صرف ہورہا ہے دنیاوی علوم وفنون کا نصاب مرتب کرنے والے افراد مقرر ہیں جو بامعاوضہ تشکیل نصاب میں سرگرداں رہتے ہیں غرض کہ دنیاوی علوم وفنون کے لئے حکومت کا ہرممکن تعاون درکار ہے مگر خالص نہ ہی تعلیم کے لئے حکومت کا تعاون اظہر من اشہس ہے اب اگر اس پرفتن دور میں اسلامی تعلیمات کا نام ونشان مث دور میں اسلامی تعلیمات کا نام ونشان مث کررہ جائے گاور اسلامی تعلیمات کی جگہ دنیاوی علوم وفنون واضح ہوجا نمیں گے۔

آپ نے دینی اداروں کا قیام فرما کر عالم اسلام خصوصاً خانقا ہوں کو دین تعلیم کی طرف متوجہ فرمایا اور بیہ واشگاف فرمایا کہ یہی مقصد حیات ہے مجھے اس بات کا بے حدافسوس ہے کہ ہماری خانقا ہیں جو روحانیت کا مرکز ، تزکیہ فنس کا گہوراہ اور شراب معرفت کا خم خانہ فیس آج وہاں اسلامی علوم فنون کی جگہ دنیاوی علوم وفنون کو ترجیح دی جارہی ہے جس کے نتائج سامنے ہیں اسلامی تعلیمات سے عاری طبقہ قوم و ملت کی قیادت وراہ نمائی کا فریضہ کیسے انجام دے گا اور مشکلو قونبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی میراث کی

فیض رسانی کیسے کرے گااس لئے اس علمی میراث کی فیض رسانی کے لئے اسلامی علوم وفنون کے دیپ دل میں جلانے کی ضرورت ہے آج آج آگر ہماری خانقا ہیں دینی علوم وفنون کا سرچشمہ بن جا نمیں اور دنیاوی علوم وفنون میں بہار کے ساتھ دینی علوم وفنون میں بھی دستگاہ نام رکھیں تو ساراا اختلاف خود بخو دختم ہو جائے گا اور اتحاد وا تفاق اور اخوت ومساوات کا دور دورہ ہوجائے حضرت انوار المشائخ نے اپنے آپ کو اختلافات سے دور رکھا اور ہمیشہ حق کی تائید و حمایت فرمائی اور طعن تشنیع کی قطعاً پرواہ نہ کی اور اس اختلاف کی خلیج کو پاٹنے اور محبت کی سوغات باٹنے کے لئے از ہر علم وفن الجامعۃ الا شرفیہ مبارک پور، الجامعۃ الاسلامیدرونا ہی اور دیگر دینی اداروں میں طبع رخے فرما یا اور وہاں کے علمائے کرام اور اسا تذہ عظام سے تعاون کی اپیل فرمائی اور برملاحقیقت کا اعتراف فرمایا آپ ایک عرصہ تک ممبئی عظلی میں جلوہ سامال تعاون کی اپیل فرمائی اور برملاحقیقت کا اعتراف فرمایا آپ ایک عرصہ تک ممبئی عظلی میں جلوہ سامال مور نے رضا اکیڈی کے پروگراموں کی صدارت فرمائی جس کامشن ہی مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد موضا محدث بریلوی قدس سرہ کے علمی کارناموں کو عام کرنا اور سواد اعظم اہل سنت کی صحیح رہنمائی کرنا اور بطل کے شیمن کوتارتار کرنا ہے۔

بلاشبر صااکیڈی کے پروگراموں کی صدارت اوراس کی تائید وجمایت مجد داعظم سیر نااعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی اور آپ کے علمی کارناموں سے محبت کی روثن دلیل ہے امام احمد رضا محدث بریلوی پچاس سے زائد علوم وفنون پر دسترس اور حیرت وانگیز مہارت تمام اہل باطل کے لئے صبح قیامت تک عظیم چیلنج ہے جس کا جواب ندان سے بن پڑا ہے اور میر اا ذغان واعتقاد ہے کہ بھی بن پڑے گا۔ "کلمة الله هی العلیاء" الله کا کلمہ ہی بلند ہے دنیاوی علوم فنون کے ماہرین نے امام احمد رضا قدس سرہ کی کامل مہارت اور روثن علمی تحقیقات کے احسانات کے زیر بار ہیں کہ آپ نے ان علام وفنون میں بھی رہنمائی فرمائی ماہرین علوم فنون تحقیق وریسر چ کر رہے ہیں مگر امام احمد رضا قدس سرہ نے ان کی اپنی فراست ایمائی کے دریعہ جوگراں قدر ترقیق وریسر چ کر رہے ہیں مگر امام احمد رضا قدس سرہ کے اور کی اپنی فراست ایمائی کے دریعہ جوگراں قدر ترہ کی عبقریت کی وجہ سے تھی نہ کسی منفعت کے وصول کے لئے کچھو چھہ تائید وحمایت امام احمد رضا قدر ترہ کی عبقریت کی وجہ سے تھی نہ کسی منفعت کے وصول کے لئے کچھو چھہ تائید وحمایت امام احمد رضا قدر ترہ کی عبر یت کی وجہ سے تھی نہ کسی منفعت کے وصول کے لئے کچھو چھہ

مقدسہ کے مشائخ بالخصوص شیخ المشائخ سیدنا شاہ علی حسین اشر فی میاں علیہ الرحمہ اور حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں کے سبب جس والہا نہ عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کیا ہے وہ آج بھی تاریخ کے اور اق میں محفوظ ہیں اور امام احمد رضا قدس سرہ نے جس کشادہ دلی کے ساتھ ان کی رفعت اور عظمت کا پرچم لہرایا ہے اسکا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے گویا کہ حضرت انوار المشائخ اپنی اس تا سیر جمایت میں اپنے اسلاف کرام کے راہ پرگامزن تھے رب کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیح اس ربط و تعلق اور سلسلہ محبت کو مضبوط وقوی فرمائے۔

حضرت انوارالمشائخ دینی ضرورتوں کے پیش نظر سیاست سے بھی تعلق رکھتے تھے اور قوم کی شیخ رہنمائی فرماتے تھے مگر آپ نے سیاست کے بازار میں بھی قوم وملت کا سودہ نہ فرما یا آپ نے اپنا مذہبی تشخص ہمیشہ برقر اررکھا اور بدمذہبوں کے موالات سے اپنے آپ کو دورر کھنے کی کوشش کی جب کی اس بازار سیاست میں سیاسی قائدین کا حال کچھ عجیب ہی ہے وہ اپنے ذاتی مفاد ومنفعت کے لئے قوم وملت کی قیادت کا لبادہ اوڑھ کر استحصال کر رہے ہیں اور اپنی فکری آوارگی کا نقارہ بجارہے ہیں بلاشبہ ملی ضرورتوں کے لئے سیاست سے تعلق ضروری ہے۔

مگراییاتعلق جو مذہبی تشخص کو پامال کر دے اس کی قطعا اجازت نہیں سلطان التارکین مجاہد ملت حضرت علامہ شاہ حبیب الرحمن علیہ الرحمة والرضوان اور ہمارے دیگر بزرگوں کی سیاسی قیادت ورہنمائی السی رہی جس سے ان کے مذہبی تشخص پر بھی حرف نہ آیا حضرت انوار المشائخ کی سیاسی قیادت انہیں بزرگوں کے خطوط پر جادہ پیمان تھی آپ نے اپنے کردارومل کے ذریعہ ہمیشہ چمن ملت کی آبیاری کرنے کی وشش فرمائی۔

# بے شارم کا تب ومدارس کے بانی تھے

ازقلم: حضرت مولا ناذا کرحسین صاحب، دار العلوم علیمیه جمد اشابی یوپی موت اس کی جس پر کرے زمانه افسوس یوں تو آئیں ہیں دنیا میں سبی مرنے کے لئے

انوارالمشائخ حضرت الحاج الشاه سيدانوارا شرف عرف مثنی مياں صاحب رحمة الله تعالیٰ عليه کی عظیم ذات لوگوں میں محتاج تعارف نہیں آپ کے انتقال پر ملال سے امت مسلمہ کو جوصد مہ پہنچا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔

آپ کی سنجیدگی آپ کا و قارآپ کی پاکیزگی اور آپ کی بے داغ سیرت الیم تھی کہ جن لوگوں سے بھی آپ کا سابقہ پیش آیا وہ آپ کی تکریم وعزت کئے بغیر نہیں رہ سکا آپ ایک غیر متنازع فیہ انٹر نیشنل شخصیت کے مالک تھے آپ نے پوری زندگی خدمت دین کے لئے وقف کر دی تھی دین متین کی خدمت ناموس رسالت کی حفاظت قوم کی فلاح و بہبود آپ کے زندگی کے اصل مقاصد تھے آپ پیر وقت کے ساتھ ساتھ دور اندیش، معاملہ فہم، مد ہر اور مفکر بھی تھے یہی وجہ تھی کہ آپ تاحیات مخالفین کو دھول چٹاتے رہے۔

آپ ہندوستان میں بے شار مدارس و مکاتب کے بانی اور نہ جانے کتنے مدارس و مکاتب کے سرپرست متھے آپ کی رحلت سے دنیائے سنیت میں ایک خلاء پیدا ہو گیا ہے۔ یقیناً جس کی بھرپائی اس وقت بعیدالوقوع دیکھائی دے رہی ہے میں مولائے کریم سے دعا گوہوں کہ مولائے کریم انہیں غریق رحمت اوران کے مراتب کو بلند فرمائے۔

مدینہ جائیں نہ آئیں تمنا سب کی ہوتی ہے بینعت جصے میں آئی میرے انوار اشرف کے

# حضور شهبدراه مدینه رحمة الله علیه کی تعلیمی سرگر میال ازقلم: حضرت مولانار ضوان احمد نوری شریفی صاحب

الجامعة البركاتية گھوسى ضلع مئويوپي

شیخ طریقت حضرت سیدانوارا نشرف حضور مثنی میاں علیه الرحمه بهدود قوم وملت حضور مثنی میاں علیه الرحمه گونا گون خوبیوں کے مالک تھے خوش خلقی ، بلند خیالی ، شیریں مقالی ، وسیع النظر ، تواضع ، انکساری مظلوموں کی فریا درسی غریبوں بتیموں اور مسکینوں کی دسکیری عبادت وریاضت وغیرہ اوصاف جمیلہ سے متصف تھے۔
بہترین خصلت:

انہیں خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی بیتی آپ مومن کامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمدر دقوم وملت سے آپ کے دل میں قوم وملت کا در در ہتا جس کا اظہار اکثر ملاقات میں فرما یا کرتے شب وروز قوم وسلم کو نفع رسانی کی فکر دامن گیرر ہتی تھی اور بیا لیی خصلت ہے جس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اور بہترین خصلت بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں خصلتان لاشی افضل منھا الایمان باللہ والنفع للمسلمین: یعنی دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے افضل کوئی شی نہیں ، پہلی خصلت ایمان باللہ ہاللہ والنفع للمسلمین: یعنی دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے افضل کوئی شی نہیں ، پہلی خصلت ایمان باللہ ہے اور دو سری خصلت مسلمانوں کونغ پہنچانا ہے۔ بید دونوں خصلتیں حضرت موصوف کے اندر بدر جداتم پائی جاتی تھیں چنانچہ نفع رسانی ہی کے جذبہ کے تحت قوم ومسلم کی زندگی کو تا بناک بنانے اور ان کوئم سے آر استہ کرنے کے لئے عروس البلاد مبئی اور دیگر مقامات میں دینی مدارس قائم کئے جس سے فرزندگان اسلام مستفیض ہور سے ہیں۔

### ديني مدارس كا قيام:

ممبئی میں مدارس کے قیام کے سلسلے میں آپ کا انداز نرالاتھا آپ کے دینی مدارس قائم کرنے سے پہلے مبئی میں ایک یا دوایسے مدر سے تھے جہاں علوم دینیہ کی تعلیم ہوتی تھی مگران کی ذاتی بلڈنگ نہیں تھی حالانکہ اہل مبئی کے تعاون سے ہندوستان کے بیشتر مدارس چل رہے ہیں مگر وہاں چراغ تلے اندھیرا تھا لیکن حضرت موصوف نے جب بھی جتنے مدارس قائم کئے سب کی ذاتی بلڈنگ ہے جہاں تعلیم وتعلم کا میعاری انتظام ہے۔

آپ کے مدارس کے قیام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فرزندان توحید، قر آن وحدیث کو مجھیں احکام فقہ کو جانیں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو دعوت عمل دیں حضرت کا مقصد اولیں یہی تھا مگر ساتھ میں بیہ بھی مقصد تھا کہ علوم دینیہ سے آراستہ ہونے والے عصری علوم سے بھی واقف رہیں تاکہ فکر معاش سے آزاد ہوکر دین متین کے بےلوث خدمت انجام دیں چنانچہ اسی مقصد کے تحت آپ اتنی انگریزی تعلیم کے قائل سے کہ ہمارے علماء وقت ضرورت سفر اور حضر میں دوسروں کے دست مگر نہ رہیں اسی بنیا دپر کم بیوٹر کی تعلیم بھی ضروری جانتے سے اور مدارس کے ذمہ داران کو مشورہ بھی دیتے اس لئے آپ کی سربراہی میں جو مدارس دین کا کام کر رہے ہیں انہیں علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم کم بیوٹر اور انگریزی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔

چند برسوں سے عربی زبان اور ادب کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ تھا کہ ہمارے علاء عربی دانی کے ساتھ ساتھ اس کو بولنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں تا کہ اپنے مافی الضمیر کو عربی میں ادا کرسکیں اس طرف رجحان کیوں پیدا ہوا اس کی وجہ حضرت نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کی عراق میں الموثمر الشعبی الاسلامی میں شرکت سے پہلے سمجھا تھا کہ ہمارے ہندوستانی علاء عربی بولئے پر قادر ہوتے ہیں مگر جب کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے عراق گیا تو میرے ساتھ علماء کی ایک ٹیم تھی میں اس کمان میں تھا کہ بیلوگ عربی زبان میں کچھاظہار خیال کریں گے مگر کسی نے بچھ بھی اظہار خیال نہیں کیا جو بچھ میں نے کہا اسی انگریزی زبان میں کہا اس کے بعد حضرت نے فرما یا ''بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء آٹھ، دس سال عربی پڑھتے ہیں مگر عربی نہیں بول پاتے اسی لئے ہم افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء آٹھ، دس سال عربی پڑھتے ہیں مگر عربی نہیں بول پاتے اسی لئے ہم انسوس کی بات ہے کہ ہمارے علم افرواہ کا میانی نہیں ملی ہے پھر بھی کوشاں ہیں نے اپنے مدرسے میں اس کی طرف تو جہ کی ہے اگر چے ابھی خاطر خواہ کا میانی نہیں ملی ہے پھر بھی کوشاں ہیں بیا

ہمارے مدارس کے ذمہ داروں کواس کی طرف تو جہدینی چاہئے۔

یہ بات میں نے مولا ناضیاء المصطفیٰ صاحب سے بھی کہی ہے اور مولا ناعبد الحفیظ صاحب ملاقات کے لئے آنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ عربی زبان وادب کی طرف کا فی توجہ کی ضرورت ہے تمام حضرات کی باتوں کا ناچیز پر اتنا گہراا ثر ہوا کہ الجامعۃ البر کا تیہ گھوتی کے نام سے گھوتی میں ایک ادارہ قائم کیا جس میں فارغ شدگان کو صرف عربی اور انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے اس میں زیر تعلیم علماء بلا تکلف عربی اور انگریزی بولئے ہیں حضرت کو جب اس ادارہ کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور دعا ئیں دیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی دعاؤں کا اثر ہے کہ الجامعۃ البر کا تیہ جس مقصد کے لئے قائم کیا گیا تھا اس میں پورے طور سے کا میاب ہے۔

جہاں آپ نے فرزندان تو حید کے لئے تعلیم و تعلم کے لئے دار ہے قائم کئے وہیں دختر ان اسلام کو ہجی زیورعلم سے آراستہ کرنے کے لئے ادارہ قائم کیا آپ کو معلوم تھا کہ بچوں کا پہلا اسکول اور مدرسہ مال کی گود ہوتی ہے اگر ماں علوم دینیہ سے آراستہ ہوگی تو بچوں کی تربیت اسلامی طریقوں پر ہوگی اس مقصد کے لئے مدرسہ کنیزان فاطمۃ الزہرہ کا قیام عمل میں آیا جس سے شہزادیان اسلام علم وادب کے زیور سے آراستہ ہورہی ہیں۔

حضرت موصوف خود بھی قوم وملت کی خدمت کرتے اور خدمت کرنے والوں سے محبت کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لئے ان کی شان میں تعریفی کلمات بھی کہتے آپ کے نز دیک سہرور دی ،نقشبندی ، قادری ، چشتی ،اشر فی اور رضوی کا کوئی اعتبار نہیں تھا جو بھی قوم ملت کا کام کرتاوہ قابل ستائش ہوتا۔

چنانچہ ایک بار میں حضرت کی بارگاہ میں حاضرتھا اور دوران گفتگو آپ نے محترم عالی جناب سعید نوری کے کارناموں کوسرا ہے ہوئے فرما یا کہ ان کے کارناموں پر پسندیدگی اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں تو بعض لوگوں کو بیہ بات اچھی نہیں گئی تو میں ان سے کہتا ہوں جوقوم کا در در کھتے ہوئے نازک حالات میں ان کی خیر گیری کر بے تو وہ یقیناً قابل قدر ہے۔فلاں جگہ فساد ہوا کوئی نہیں گیا مگروہ گئے وہاں کے حالات

کا جائز ہلیاد کھ و در دمیں شریک ہوئے اور مناسب تعان کیا۔

ظاہر ہے کہ نوری صاحب موصوف کے بارے میں تاثر اور یہ خیال اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے دل ہراس شخص کے لئے جگہ تھی جو قوم وملت کا کام کرتا ہوخواہ اشر فی ہویا رضوی اگر ذرا بھی تعصب ہوتا انشراح صدر کے ساتھ تعریفی کلمات نہ فر ماتے کیوں کہ علمائے اہل سنت دین کی خدمت کرتے ہیں اور تبلیغ دین کے ذریعہ قوم مسلم کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس لئے حضرت موصوف علماء سے بھی محبت کرتے اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔

میں تو عالم کہلانے کے لائق نہیں میری صلاحیت اور میری کارکردگی ہی کیا ہے مگر مجھ سے بھی محبت کرتے اور حوصلہ افزائی کرتے مجھے یا دہے کہ جب میری پہلی بار ملاقات ہوئی اور اپنی تصنیفات حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو بے حدخوش ہوئے مارے خوشی کے چہرے انور کی تابش بڑھ گئی اور بہت دعائیں دیں اور حوصلہ افزائی کے کلمات فر مائے اس کے بعد جب بھی حاضری کا شرف ہوتا انتہائی خندہ بیشانی کے ساتھ ملتے اکثر ملاقات بعد نماز عشاء ہوتی گفتگو دراز ہوجاتی اور رات کا کافی حصہ گزرجا تا لوکل ٹرین کی آمدرف کا سلسلہ بند ہوجانے کے قریب ہوتا تو آپ فر ماتے کہ تم کوجانے میں پریشانی ہوگی اس کے میں انتظام کردیتا ہوں وہیں آرام کرو۔

اسی طرح کچھوچھ شریف حضرت کے خانقاہ میں عرس مقدس ۲۵ رمحرم کو ہوتا ہے گئی مرتبہ عرس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اس بھیڑ بھاڑلوگوں کے ہجوم کے موقع پر بھی آپ کی خردنوازی کا بیعالم تھا کہ حجرہ مخصوصہ میں تشریف فرما ہوتے باریابی کی اجازت طلب کرتا تو فوراً اجازت مرحمت فرماتے اور قدم بوتی کے لئے حاضر ہوتا توسب سے آپ دریافت فرماتے کہ کھانا کھائے کہ نہیں تو میں عرض کرتا کہ ابھی ابھی حاضر ہور ہا ہوں تو بھی اپنے مرید خاص کو اور بھی اپنے فرزندار جمند موجودہ صاحب جادہ مولانا کھا میں اللہ بین الا شرفی الا جیلانی زیب مجد ہم سے فرماتے کہ مولانا کو کھانا کھلاؤ تنہا اور بھی اپنے خاندان کیساتھ مجھے کھانا کھلایا جاتا اور عرس کی تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد خانقاہ کے کسی کمرے خاندان کیساتھ مجھے کھانا کھلایا جاتا اور عرس کی تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد خانقاہ کے کسی کمرے

میں سونے کا انتظام بھی کروا دیتے الغرض مجھ سے کم علم اور بے بضاعت پر حضرت کی کرم نوازی اور شفقت اس قدرماتی تھی کہ میں اپنے کواس کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔

سعادت دارين

جس طرح حضرت نے دینی مدارس قائم کر کے قوم مسلم کو فائدہ پہنچایا اسی طرح منصب رشد وہدایت پر فائز ہوکرمخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہے نہ جانے کتنے تاریک دل منور ہو گئے ویران دل عشق مصطفیٰ سے مامور ہو گئے ہزاروں گم گشتگان راہ کوصراط مستقیم پرگامزن فرمایااس کے علاوہ دینی اور قومی سیاسی اور ساجی کاموں میں شاندار رول ادا کیا اور بیسب کچھا خلاص کی بنیاد پر کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے عوام وخواص میں بڑی مقبولیت عطافر مائی۔

آپ آئہیں پرخلوص کارناموں کی وجہ ہے آپ کواس سعادت سے سرفراز فر مایا جس کی تمنا ہر عاشق مصطفیٰ اور مخلص مومن کے دل میں مجلتی رہتی ہے اور وہ سعادت کوئے نبی میں موت کا آنا ہے اور دیار حبیب میں موت کی تمنا عاشق مصطفیٰ اور سیچ مومن کی علامت ہے اس لئے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ''من استطاع ان یموت بالمدینة فلیمت بھا فانی اشفع لمن یموت بھا'' یعنی جس سے ہو سکے وہ مدینہ منورہ میں انتقال کرے تو وہ اسی میں انتقال کرے میں اس شخص کی خاص طور سے شفاعت کرونگا جو اس میں انتقال کرے گا۔

اسی لئے ہر بندہ مومن ہر عاشق رسول، شہر رسول میں مرنے کی تمنا کرتا ہے چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ایز دی میں دعا کرتے ہے "اللهم اجعل ار ذقنی شہادة فی سبیلک موتی فی بلد رسولک، یعنی ائے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فر ما اور اپنے رسول کے شہر (مدینہ منورہ) میں موت عطا فر ما اس سے معلوم ہوا کہ در بار حبیب میں انتقال کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔

اسی لئے میر مے حسن وکرم فر ماحضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی مدینۃ الرسول میں موت کی تمنااور دعا کرتے

سناہے کہ حضرت اپنی دعاؤں میں عرض کرتے کہ الٰہی مجھے خاک طیبہ میں ملادے چنانچہ آپ کی دعامقبول ہوئی آپ حسب معمول عمرہ کے لئے تشریف لے گئے عمرہ سے فراغت کے بعد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوشاں کوشاں آپ کومدینۃ الرسول کی طرف لے جارہا تھااور دل میں بیتمنا مجل رہی تھی۔

خاک ہو جائے درپاک پہ حسرت مٹ جائے یا الہی نہ پھرا ہے سرو ساماں مجھ کو

جب دیاررسول میں داخل ہوئے تو اچا نک حادثہ کے شکار ہو گئے اور قتیل عشق ومحبت ہو کر جاں حاں آ فریں کے حوالہ کر دی **انالله و اناالیه د اجعو**ن

> خاک ہوکر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ

یہ کس قدرخوش بختی کی بات ہے کہ دیار حبیب میں جام شہادت نوش فر مایا اور سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہزاروں نفوس قد سیہ کے جوار میں سونا نصیب ہوا۔

> یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں

رب كريم اپنے حبيب صلى الله عليه وسلم كے طفيل حضور متى مياں عليه الرحمه كى مرقد انور پراپنى رحمة و كى بارش نازل فرمائے اور جمله بسماندگان، مريدين اور متوسلين و متعلقين بالخصوص صاحب سجاده حضرت مولانا سيمعين الدين اشرف الاشرفى الجيلانى زير مجرهم كوان كنقش قدم پر چلنے كى توفيق عطافر مائيں۔ امين بجا ه حبيب كالكريم صلى الله عليه وسلم و على الله و اصحابه و اهل بيتهه

اجمعين

# حضورشہپدراہ مدینہ آ فاقی فکر کے حامل تھے

ازقلم \_مفتی محمد منظرحسن خان انثر فی مصباحی بانی دارالعلوم حجازیه چشتیه گھا عکو پرویسٹ ممبئی ودارالعلوم فیضان قطب المشایخ وکرولی ویسٹ ممبئی \_

بزرگان دین کی سیرت وسوانح اوران کے اخلاق وکردار کی ترویج واشاعت افادہ عام کے لئے ضرور ہونا چاہئے اس سے ناساز گار حالات میں کام کرنے کا طریقه معلوم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اس کی معنویت کوتسلیم کیا گیا۔اللہ تبارک وتعالی ارشا دفر ما تاہے۔

لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (ب١٣)

ترجمہ: بیشک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کیلئے عبرت ہے

حضرت قدوۃ الکبراغوث العالم تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ سے منقول ہے:

#### حكايات المشائخ جندمن جنودالله تعالى تعين القلوب

(مشائخ کی حکایتیں اللہ تعالی کے شکر وں میں سے ایک لشکر ہے جودلوں کی اعانت فرما تا ہے)
حضرت شیخ کبیر سرور پوری نے جو حضرت قدوۃ الکبر اسر کا رمجبوب بیز دانی کے خلص اصحاب اور کامل وکھی ہیں حضرت قدوۃ الکبر کی نے امیر کبیر سلطان سیدا شرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ مشائخ وصوفیاء کے مقامات بیندیدہ سے آگاہی کے حصول کے لیے قرآن پاک سے بھی کوئی دلیل ہے اس پر حضرت قدوۃ الکبر کی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرما یا ہاں حق سبحانہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

اور رسولوں کی خبروں میں سے سب باتیں ہم آپ پر بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے امرارک) دل کو تھہرائیں ۔ یعنی ہم آپ کے سامنے بیغیروں کے واقعات اور اخبار مرسلاں بیان کرتے ہیں اور ان کے احوال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تا کہ آپ کے قلب کو ثبات میسر ہواور قوت میں اضافہ بھی ہیں اور ان کے احوال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تا کہ آپ کے قلب کو ثبات میسر ہواور قوت میں اضافہ بھی

ہوا دراگر آپ کوکوئی رنج و تکلیف پہنچے تو آپ جان لیں کہ سابقہ پیغیبروں کوبھی اس طرح کے رنج پہنچے تھے اورانہوں نے ان برصبر کیا تھااسی طرح مشائخ اور نیک لوگوں کے وا قعات اور حکایات سننے سے مریدوں کے دلوں کی تربیت ہوتی ہے اور بلا وامتحان کے موقع پراُن کی مثالوں میں ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔ ہاں! اس کے لیے جواں مردوں کا عزم درکار ہے جاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرت اختیار کرے حضرت قدوۃ الکبراعلیہالرحمہ کاارشاد ہے کہ کسی نے شیخ ابوعلی دقاق سے دریافت کیا کہ بزرگوں کی حکایت اور مردان معرفت کی باتوں کے سننے کا کوئی فائدہ بھی ہے جبکہ ہم ان کی طرح کا منہیں کر سکتے ( یعنی ان حبیبا مجاہدہ ہم سے نہیں ہوسکتا ) توانہوں نے فر مایا ہاں! فائدہ ہے! ایک بیرکہا گرمر د طالب ہے تو قوی ہمت بن جائے گااورا گر کوئی نامر دہے تو مرد بن جائے گا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الفتح الکبیر میں اور امام عجلونی نے کشف الخفاء میں امام تنقی ہندی نے کنز العمال میں نقل فر مایا ہے ذكر الانبياء من العبادة و ذكر الصالحين كفاره <sup>يي</sup>نى انبياء كاذ كرعبادتوں ميں سے سے اور صالحین کا ذکر گنا ہوں کا کفارہ ہے۔سر کا رغوث العالم سیدنا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا ذكرالصالحين وتذكرة العارفين نوريتجلى في قلوب الطالبين المسترشدين **صالحین** کا ذکر اور عارفین کا تذکرہ ایک ایسا نور ہے جو بخلی فرما تا ہے طالبوں اور ہدایت کے متلاشیوں کے دلوں میں (لطائف اشرفی) المخضریہ کہ بزرگوں کی سیرت وکر دار کو ہر حال میں عام کیا جائے خاص کر کےایسے دور میں جہاں مادیت کا دور دورہ ہے اور ایمان وعقیدے کی حفاظت بہت مشکل ہوتی جارہی ہے ارتداد کا فتنہ بڑھتا جارہا ہے کام کرنے والے ماحول کودیکھ کرشکش میں مبتلا ہیں شیخ طريقت فرزندحضورغوث اعظم جانشين سركارغوث العالم آل رسول عاشق مدينه طيبه حضرت علامه الحاج سيدشاه انوارانثرف الانثر في الجيلاني المعروف به حضورشه پدراه مدينه عليه الرحمه كي شخصيت دين وسنيت كي خدمت کرنے والوں کے لئے مشعل راہ ہےان کی شخصیت کےمطالعہ سےمشکل حالات میں ملک وملت کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ حضرت کی شخصیت اور آپ کے کام کا دائرہ بہت وسیع ہے آپ

خانوادہ انٹر فیہ کے گل سرسبر ہیں صوفیائے کرام کے سیرت وکر دار کے علمبر دار اور حسن و جمال کے مظہر ہیں آپ کے رخ زیبا کود مکھ کرخدا کی یاد آ جاتی۔

آپ دین تعلیم کے ساتھ اعلی عصری تعلیمات سے آراستہ سے آپ دل خواہش تھی کہ جگہ جگہ پر مدارس ومکا تب اور مساجد و دانش گا ہیں قائم کی جا کیں اس کے لئے آپ نے امراء اور صاحب تروت کو توجہ دلائی خود مختلف جگہوں پر مساجد و مدارس اور مکا تب کو قائم فر مایا دینی اور رفاہی اداروں کی سرپرسی فرمائی اس کی تعمیر و ترقی کے لئے کوشاں رہے تعلیمی معیار پر خصوصی نگاہ رکھتے۔ آپ کی خواہش تھی کہ مدارس اسلامیہ میں صرف رسما تعلیم نہ ہو بلکہ وہاں کے فارغین کو مکنی اورغیر ملکی زبانوں پر مہمارت تا مہوان نربانوں میں خطاب و بیان پر مدارس کے فارغین کو قدرت حاصل ہو اضیں مافی الضمیر کو اداکر نے پر ملکہ ہو قرآن و حدیث کے تراجم و مفاہیم کو سامعین کی زبان میں پہونچانے کی کما حقہ صلاحیت یو مدارس اسلامیہ و رفعین کو عضر حاضر کے جانج کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام و سنیت کی خدمات کے لئے تیار کیا جائے۔ اور عقا کمدللہ آج مدارس اسلامیہ کے فارغین کی کثیر تعداد عصری تعلیمات سے آراستہ ہیں اور نئے فارغین ملک و بیرون مما لک یو نیورسٹیوں میں جارہے ہیں مدارس اسلامیہ کے فارغین آئ ایس ، آئ پی فارغین ملک و بیرون مما لک یو نیورسٹیوں میں جارہے ہیں مدارس اسلامیہ کے فارغین آئ ایس ، آئ پی

ضرورت ہوتی تومکمل اپنا تعاون پیش کرتے طالبان علوم نبویہ کا خاص خیال رکھتے غیر مستطیع کی کفالت کرتے خوردونوش اور تعلیم وتربیت پرخاص تو جہ فرماتے آج ان میں سے بہت سے علم وادب سے آراستہ ہوکر دانشگا ہوں میں مسندنشیں ہیں اور فیضان علم سے دوسروں کو فیضیاب کررہے ہیں آپ کی بارگاہ میں آنے والوں کواجنبیت کا ذرہ برابراحساس نہیں ہوتا خدمت خلق اور رفاہی کا موں کی تلقین کرتے آپ کی مجلسیں یا ک اور دیندار ہوتی حالات حاضرہ پر تبادلۂ خیال فرماتے۔

آپاکٹر مدین طیبہ کا والہانہ ذکر فرماتے مدینہ شریف میں انتقال کرنے اور دفن ہونے کی دعائیں کرتے یقینا آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور آپ کا صرف وہاں وصال نہیں ہوا بلکہ آپ کوشہادت نصیب ہوئی ایں سعادت بزور بازونیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ آج آپ کے جمال و کمال کے مظہر اتم آپ کے فرزند حضور معین المشائ شیخ طریقت آل رسول حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد معین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی صاحب قبلہ ہیں جو آپ کے اور سرکارغوث العالم کے جانشین ہیں حضور معین المشائ البین وسنیت اور قوم و ملت کی خدمات جلیلہ میں مصروف ہیں ملکی اور المشائ ایپ والد علیہ الرحمہ کی طرح دین وسنیت اور قوم و ملت کی خدمات جلیلہ میں مصروف ہیں مگی اور عالمی طرح کے بین وسنیت اور قوم و ملت کی خدمات جلیلہ میں مصروف ہیں مگی اور عالمی طرح کے بین و سنیت اور قوم و ملت کی خدمات جلیلہ میں مصروف ہیں ۔

ایجوکیشن اور رفائی کامول سے گہراتعلق ہے علماء نواز اور غریب پرور ہیں اس فقیر کوحضور قطب الدین المشائ عارف باللہ شیخ طریقت مرشد برحق آل رسول، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سیدمجم قطب الدین اشرف الاشرف الجیلانی علیه الرحمہ کے مرید وغلام ہونے کی وجہ سے اور والدمکرم خلیفۂ حضور قطب المشائخ استاذی الکریم شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج الشاہ مجمہ ناظر حسین خان اشرفی جالوی علیه الرحمہ کی نسبت سے اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں اللہ پاک نظر بداور حاسدین سے بچائے مخدوم زادوں کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور فیضان سرکار سلطان اشرف سے ہمیشہ مالا مال رکھے میں حضور شہیدراہ مدینہ علیہ تادیر سلامت رکھے اور فیضان سرکار سلطان اشرف سے ہمیشہ مالا مال رکھے میں حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کی سوائح نکالنے پر حضور معین المشائخ اور ان کے تمام محبین و معتقدین کومبار کباد پیش کرتا ہوں یہ اسلاف شناسی کی اعلیٰ مثال ہے اور دعا گوہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم کے صدیقے اس کو افادہ عام وخواص بنائے۔

# اُمت مسلمہ کے نبض شناس متنیٰ میاں کے حیات و کا رنا مے ازقلم:مولا نامجرعرفان خان کیمی علیمی موومنٹ ممبئی

بيرطريقت نناض قوم وملت گل گلزارا ثرفيت انثرف المشائخ حضرت الحاج الشاه السيدانوارا نثرف الانثر في الجيلاني عرف مثنيٰ مياں عليه الرحمه والرضوان مكم جولائي ١٩٣٤ مطابق ١٩٣١ هـ ميں كچھو چھ مقدسہ کی سر زمین پریبدا ہوئے جو خطء عرصہ دراز سے ہی علم شریعت وطریقت کے سمندروں کاسنگم اور حقیقت ومعرفت کا میخانه رہاہے۔آپ نے ایسی آغوش میں آنکھیں کھو لیتھیں جن کے در دولت پر آج بھی روساءز مانہ گدا گری کرتے ہوئے نظرآتے ہیں اور جہاں شاہان ز مانہ ایک بھکاری کی صورت میں کشکول گدائی لئے پھرتے دکھائی دیتے ہیں حضور متنیٰ میاں علیہ الرحمہ اس مقدس خاندان کے مہمتے ہوئے پھول تھے جن کا تقریبا ہر فر دمیدان علم ومل کا شہ سوار ہے آپ کے آباءاو حداد میں علم ومعرفت شریعت و طریقت اورز ہدوتقو کی کے وہ آفتاب ومہتا ہگز رے ہیں جنھوں نے اپنے زریں کارناموں سےصرف ایک گوشہ عالم کوہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کومنور کیا اور گم گشتگان وادی ضلالت کوعشق وعرفال کے اجالوں سے ہمکنار کیا اورصدافت وحقانیت کی منزل تک پہنچایا ظاہر ہے کہ انسان ارباب علم وفن کی گود میں پروان چڑھا ہواورا پنی زندگی کے ہرلمحہ کوعلم وشریعت وطریقت کی دولت بانٹنے والوں کی صحبت میں گز ارا ہوتوانسان کتناانو کھااورنرالا ہوگایقیناًاس کی زندگی کاہرموڑ اور ہرلمجہ ایک نئے باپ کی صورت میں ۔ نظرآئے گابلاشبہآ پ خاندانی عظمت ونثرافت بھی رکھتے تھےاور جہاں بانی کی صلاحیت بھی رکھتے تھے یمی وہ وجہ ہے کہ دنیائے سنیت نے آپ کواپنا قائدور ہنماتسلیم کرلیا تھا۔

آپ کو پروردگار عالم نے ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں سے نوازا تھا آپ کے وجود مسعود کورب تبارک تعالی نے حسن دل فریب کی رعنا ئیوں سے ایسا مزین کیا تھا کہ جو شخص ایک باررخ زیبا کی زیارت سے مشرف ہوجا تا وہ بار بار دیکھنا چاہتا۔ یقیناً آپ کے چہرے پرآ ثار سعادت واقبال مندی نمایاں تھے۔جس اہل نظرنے آپ کودیکھا تواسے تسلیم کرنا پڑا کہ حضور ٹنی میاں علیہ الرحمہ اللہ کے محبوب بندے اور مخلوق خدا کے لئے فیض رساں ہیں اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کے فیض و برکات سے خلق خدا کس طرح فیضیاب ہوئی اور بلا شبہ آپ کے توسل سے سلسلہ انٹر فیہ کوخوب خوب فروغ واستحکام حاصل ہوا۔ اب قلب وجگر کے دریچے کو کھول کرچٹم بصیرت سے آپ کے محاسن و کمالات کو در جہذیل سطور میں بقدرے تفصیل مطالعہ بیجے کا وردل کی دنیا کو معمور کیجئے۔

حضورمتني ميان عليهالرحمه كاتصور تعليم

حضور مٹنی میاں علیہ الرحمہ فطر تا اصلاح پبندانسان تھے وہ اپنی قوم کو جہالت کی دلدل سے نکال کر نئی سمت سفر دینا چاہتے تھے اور امت مسلمہ کومیدان علم وعمل میں نمایاں دیکھنا چاہتے تھے اس مقصد کی پنجمیل کے لئے آپ نے کئی مدارس قائم کئے جن میں سے پچھ مدرسوں کے نام یہ ہیں۔

(۱) دارلعلوم اشرفیغریب نواز ممبراممبنی

(۲) جامعة قادريها شرفيه، مولا ناشوكت على رودٌ ، مبرى

(۳) مدرسه کنیزان فاطمة الزهراء،امرت نگرمبرا،مبنی

(۴) دارلعلوم قا دریهاشرفیغریب نواز ـ دمن گجرات

(۵) جامعها شرفیها ملسنت مظهر العلوم دهانے پور گونڈہ یوپی

(۲) مدرسها شرفیه قادریه بسکهاری امبید کرنگریویی

(۷) دارلعلوم مخدوم سمنانی گورکھپوریویی

(۸) مدرسه معینیه انثر فیه کوسه ممبراممبئی

آپ ایک جدید تعلیمی ترقی یافتہ نظام برپا کرنا چاہتے تھے جوامت مسلمہ کے لئے سود مند ثابت ہو سکے اوراس میں جدیدیت کے ساتھ ساتھ اسلامی اثراث کی بھی آویزش ہویعنی ایک ایسا جامع وستھکم نظام تعلیم جس میں قدیم وجدید کاامتزاج ہووہ بھی عصری یو نیورسٹی سے فارغ شدہ اوراعلی تعلیم کے پروردہ سے آپ کا یہی نظریہ تھا کہ قوم کو تعلیم تو ملے گرنہایت اعلی معیار ہو کیونکہ تعلیم جس قدر معیاری ہوگی انسانی قدریں بھی و لیسی معیاری ہوں گی کیونکہ انسان اندرونی طور پر تعلیم ہی سے سنور تا ہے اور اس کے اطوار وعادات اس کے حسین مظہر ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ بھی خواہش رہی کہ جس طرح سے دوسری قومیں انگریزی علوم وفنون سے حتی المقد ور مستفید ہورہی ہیں اس طرح مسلمانوں کو بھی استفادہ کرنا چاہے اور فرزندان تو حید کو چاہیے کہ اس میدان میں اپنا قدم مضبوط کرلیں اور آخری دم تک آپ اپ مقصد کو پانے کے لئے سرگرم مل رہے۔ بلاشبہ حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ ایک دانشور سے یقینا آپ کی نگاہیں دور رستھیں وہ جانتے سے کہ قوم کی کامیابیاں جہد مسلسل اور سعی پہم میں مخفی ہیں۔

علامها قبال نے کہاہے۔

یقیں محکم عمل پہیم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں

بلاشبہ آپ نے جدیدعلوم کی حمایت کرکے نئے تہذیبی خزانوں کے دروازے اپنی قوم کے لئے کھول دیئے گئی مدارس ومکا تب کی آپ سرپرستی فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ پیغیبراسلام علیہ الصلوة والتسلیم نے آپ پراپنا خاص کرم فرمایا اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما کرخلیفہ سوم کے پائنتی جنت التھ عیں آپ کی آرام گاہ بنادیا۔

حضورمتني ميان عليهالرحمه كاتصور تعليم نسوان

حضور متنیٰ میاں علیہ الرحمہ لڑکوں کی تعلیم کے لئے بھی فکر مند تھے لڑکیوں کے قعلیم و تعلیم کے سلسلے میں بھی ہمیشہ کوشاں رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے لڑکیوں کے قعلیم و تربیت کے لئے بھی مدرسے قائم کئے تا کہ قوم کی لڑکیاں بھی دینی تعلیم سے بہرہ ورہو سکیس اوراین زندگی میں تعلیم و تربیت کے ذریعہ کھار پیدا کرسکیس آپ کی دلی خواہش رہی کہ مردوعورت دونوں تعلیم کے زیورسے آراستہ ہوں تا کہ وہ ملک اور ملت کی ترقی میں شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔

کیوں کہ عورتوں کی تعلیم وتربیت کی جانب تو جہ دینا ایک مشخسن اقدام ہے جس کی بدولت قوم و ملت کے شاندارمستقبل کی ضانت ملتی ہے۔ کیوں کہ فکری اورساجی دونوں پہلوؤں پرامت کامستقبل ماؤں کے ستقبل پرموقوف ہوتا ہے۔جب مائیں شاندارمستقبل کی اہل ہوگلیں تو بیچے بھی اخلاق فاضلہ اور مثبت سوچ کے حامل اور قیادت وامامت کے شہسوار ہو جائیں گے اور ان کے کارناموں کی بنیادیر ایک نئیسل کی آ فرپیش ہوگی جوقوت وحیات کی ما لک ہوگی ۔ایک صالح اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں جہاں مرداہم رول ادا کرتے آئے ہیں وہیں صنف نازک نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی باعظمت خواتین کا ذکر بے شار ملتا ہے۔جنہوں نے پردہ میں اعلیٰ اسلامی قدروں کو سرانجام دیا ہے۔حیاء شرافت،الفت،انسانیت،محبت،شفقت اورادب کے زیور سے آ راستہ بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں نے الیمی گراں قدر خد مات انجام دی ہیں جو تاریخ کے اوراق کی زینت ہیں۔ رضیہ سلطانہ نور جہاں، زیب النساءاور رابعہ بصریہ کے کارناموں کو کون فراموش کرسکتا ہےجنہوں نے پر دہ میں رہ کرشا ندار کا رہائے نما یاں انجام دیئے ہیں ظاہر ہے ماں کی گود ہی انسانوں کا پہلا گہوارہ اور مدرسہ ہے اسی لئے معلم کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کی تعلیم کی بھی رغبت دلائی ہے۔ کیوں کہ معاشرہ کی تغمیر وتر قی اس وقت تک یقین نہیں بنائی جاسکتی جب تک کہ بیٹیاں بہنیں اور مائیں زیورعلم و ہنر سے ، آراسته وپیراسته بین هوتیں \_

### طالبات علوم نبوت بركرم فرمائيان

آپ کی ذات مقدس طالب علوم نبوت کے تعلق سے بے پناہ شفیق تھی یوں تو ہر شخص سے محبت کے ساتھ پیش آنا آپ کا وطیرہ رہا ہے لیکن طالب علوم نبوت سے غایت درجہ محبت فرماتے اور ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے جس کا مشاہدہ راقم السطور نے خود کیا میں ایک مرتبہ مخدوم پاک رضی اللہ عنہ کے عرس مقدس میں کچھو چھے شریف گیا ہوا تھا وہاں پر میری ملاقات صدام یو نیورٹی سے آئے ہوئے بچھ ساتھیوں سے ہوئی ان لوگوں نے مجھ سے حضرت سے ملنے کے سلسلے میں خواہش ظاہر کی چنا نچہ ہم لوگ

حضرت سے ملنے کے گئے حضرت کی خانقاہ میں گئے حضرت اپنے اہل خانہ اور مریدوں کے جھر مٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ تبادلۂ خیال فرمار ہے جے ہم لوگ پہو نچے اور حضرت کی دست ہوئ کر کے بیٹھ گئے گھر ہمارے ہم سبق ساتھی حضرت کے صاحبزادے حضور معین میاں صاحب قبلہ نے ہم لوگوں کا کیے بعد دیگرے حضرت ہم لوگوں سے کافی دیر تک مختلف دیگرے حضرت ہم لوگوں سے کافی دیر تک مختلف بہلوؤں پر گفتگو فرماتے رہے اور ناصحانہ کلمات سے نوازتے رہے دوران گفتگو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ جیسے حضرت ہم لوگوں کو برسوں سے جان رہے ہوں اور مدت دراز کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی ہوئے جس کا اظہار آپ کے جمال جہاں آراء کے مشاہدہ سے ہو۔ حضرت ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے جس کا اظہار آپ کے جمال جہاں آراء کے مشاہدہ سے ہوجا تا ہے۔ جب ہم لوگوں نے واپسی کے سلسلے میں حضرت سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ آج ہمارے یہاں قیام فرما کیں۔ مگر ہم لوگ چندذاتی ضرور توں کے میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ آج ہمارے یہاں قیام فرما کیں۔ مگر ہم لوگ چندذاتی ضرور توں کے میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ آج ہمارے یہاں قیام فرما کیں۔ مگر ہم لوگ چندذاتی ضرور توں کے باوجود آپ میب وہاں نہ ظہر سکے یقیناً برصغیر کی ایک عظیم الشان خانقاہ کے صاحب سجادہ ہونے کے باوجود آپ نہویت ہوئے تے دکھائی سب وہاں نہ ظہر سے یقیناً برصغیر کی ایک عظیم الشان خانقاہ کے صاحب سجادہ ہونے کے باوجود آپ نہایت ہی مگن سار اور وسیع القلب نظر آئے اور بالخصوص طالبان علوم نبوت کے لئے پلکیں بچھاتے دکھائی دیئے آپ ان کی ہرطرح سے دل جوئی فرمار ہے شھے۔

### خدمت خلق كاجذبه

حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کے پاس قوم کے لئے ایک دھڑ کتا ہوا دل تھا جو خلق خدا کے واسطے امداد و تعاون کے جذبے سے معمور تھا اگر کسی کی پریشانی اور تکلیف کے بارے میں آپ سن لیتے تو اسے اپنی پریشانی سجھتے اور اسے دور کرنے کی ہرممکن سعی فرماتے چاہے خود انہیں اس راہ میں پریشانی سے دو چار ہونا پڑے حضور شنی میاں علیہ الرحمہ بڑے نازونعم میں پلے بڑھے تاہم بوفت ضرورت آپ کی محنت اور جفائشی باعث تقلید و قابل رشک تھی جسے دیکھ کر بڑے بڑے جفاکشوں کو جیرت ہوتی۔ حضرت کے عرس چہلم کے موقع پرشام کے وقت آپ کے اہل خانہ آپ کی دینی خدمات کے حضرت کے عرس چہلم کے موقع پرشام کے وقت آپ کے اہل خانہ آپ کی دینی خدمات کے

مختلف پہلوؤں پر گفتگوفر مارہے تھےراقم السطور بھی مبیٹھاان حضرات کی باتیں سن رہاتھا۔عالی جناب سید

حسین میاں صاحب نے فرمایا کہ میں جمبئی میں ایک جگہ ایک کام سے جارہاتھا کہ اچا نک میری نگاہ ایک پہاڑی پر پڑی تو پچھ لوگوں کے ساتھ ابوجان (حضرت مٹنی میاں) پہاڑی سے اتر تے ہوئے دکھائی دیئے۔ میں چرت میں پڑا کہ ابو یہاں کیے آگئے بہر حال میں کھڑا ہوکر انتظار کرنے لگا جب ابوجان پہاڑی سے اتر ہے تو پسینے سے شرابور ہانپ رہے تھے میں نے کہا ابوآپ یہاں کیے آگے؟ آپ کو پہاڑی پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نے فرما یا بیٹا پہاڑی کے او پرایک جلسہ تھا اسی میں شرکت کی غرض سے گیا ہوا تھا آپ نے مزید فرما یا مولانا حضرات قابل مبار کباد ہیں اور ان کی جتی بھی ستائش کی جائے کم ہے میر سے ذہن کے حاشہ خیال میں بھی بیہ بات نہ تھی کہ اس پہاڑی کے او پر اتنا شاندار دینی ادارہ ہوگا۔ مولانا حضرات دینی ادارے کو ترقی دینے میں شب وروز ایک کئے ہوئے ہیں اگر میری ذات سے پچھ فائدہ حاصل ہوسکتا ہے تو مجھے تھوڑی تی تکیف شب وروز ایک کئے ہوئے ہیں اگر میری ذات سے پچھ فائدہ حاصل ہوسکتا ہے تو مجھے تھوڑی تی تکیف برداشت کرنے میں کیا حرج ہے۔

بلاشبہ حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی فکر قوم کی تعمیر وترقی کے گرد ہمیشہ گردش کرتی رہتی آپ کا مدارس اسلامیہ اور علماء سے بڑا گہرالگاؤ تھا اور دام ، در ہے ، سخنے ، قد مے ہر طرح سے ان کا تعاون بھی فرما یا کرتے سے جلسے میں جو بھی نذرانہ آپ کو ملتا تھا وہ سب مدرسوں میں وقف کر دیا کرتے سے اور جو علمائے کرام آپ کو گھرتک جھوڑنے کے لئے آتے سے ان کو بھی کچھ نہ بچھ دے کر ہی رخصت فرماتے ۔ ملک بھر میں تبلیغی دور بے فرماتے اور آئے دن اپنوں اور برگانوں کے پیدا کر دہ حالات کا مردانہ وارسینہ سپر ہوکر مجاہدانہ شان کے ساتھ مقابلہ فرماتے آپ نے بیار رہتے ہوئے بھی دینی خدمات سے اپنے آپ کوعلیحد ہمیں رکھا۔

ہمارے ہم سبق ساتھی صاحب الفضل والعالی پیرطریقت سید عین الدین انٹرف الانٹر فی الجیلانی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرماتے کہ''خوب محنت سے پڑھ کھھ کر دین و دنیا کی خدمت کے قابل بنو،کسی کے محتاج نہ رہو، اپنے خدا پر ایمان کامل رکھواور اس قابل بن جاؤ کہ اپنے بازؤں سے کماؤ تا کہ بھی بھی مریدین ومتوسلین کی نذر پر انحصار نہ رہے۔ سبحان اللہ برصغیر کی عظیم الشان خانقاہ کا سجادہ اور نہ جانے کتنے مریدوں کا پیر کتنے آسان الفاظ میں اپنے لڑکے کو تعلیم ، محنت اور رزق حلال کا سبق دے رہا ہے۔
ممبئی کے سرزمین پررہ کر آپ نے دین و مذہب کی الیبی اشاعت فرمائی کہ ہرمسلک و مشرب کے
ماننے والے آپ کے ارد گردمثل پروانہ کھنچے چلے آتے آپ اپنے حلقہ بگوشوں سے الیبی شفقت فرماتے
سے کہ ہرارادت مند آپ کی بارگاہ سے یہی تاثر لے کر اُٹھتا تھا کہ حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ سب سے
زیادہ مجھ سے ہی محبت فرماتے ہیں آپ نے ہر طبقہ کے لوگوں کی بلاتفریق رہنمائی فرمائی۔

آپ ملک کے سیاسی کھاش سے بھی ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے ساتھ جب بھی کھلواڑ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی اور شرپبندعناصر نے جہوریت کو بھی چورا ہے پر نظا کرنے اور ملک کے ماحول کوخراب کرنے میں کوئی دقیقہ فردگز اشت نہیں کیا۔ تو آپ نے بڑی ہے باکی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور طاغوتی ساز شوں کا قلع قمع کرنے کی بھر پور کیا۔ تو آپ نے بڑی ہے باکی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور طاغوتی ساز شوں کا قلع قمع کرنے کی بھر پور کوشش کی تا کہ ملک کوایک' جمہوری حیثیت' سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے اور پھر کسی معصوم رخسار سے مجبوری کے آنسونہ ڈھلک سکے۔ چاہے وہ کاشی کے شکر آچاریہ ہوں ، یا گجرات کے نریندر مودی یا سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجبئ ہی کیوں نہ ہوں۔

جب واجیئی گورنمنٹ کی جانب سے مدارس میں جدید کاری کی تجویز پیش کی گئی تو آپ نے اس تجویز کی جم کر مخالفت کی اور فر ما یا کہ حکومت کو تعصب کی عینک لگا کر کوئی کا منہیں کرنا چاہئے بلکہ زمینی حقا کق کا مغیس کرنا چاہئے بلکہ زمینی حقا کق کا مطالعہ کرنا چاہئے اور جس گورنمنٹ میں بید چیزیں مفقود ہوں وہ حکومت یقیناً جاہل، نار مزآشنا غیر مہذب ونا کارہ کہلاتی ہے اور ایسے ملک میں امن وسلامتی کی صورت حال پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے ایسی صورت میں نہ تو ملک بھی ترقی کی راہ پر گا مزن ہوگا نا ہی قوموں کی حالت میں سدھار آسکتا ہے۔

# حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمة والرضوان کی دینی وملی خد مات

ازقلم: مولا ناطفیل احمد بستوی، مدرس جامعه قا دریها شرفیه بنگ

خطیب وامام سنجری مسجد، کماٹی پورہ ممبئی،

نام نامی اسم گرامی: سیدانواراشرف عرف مثنیٰ میاں الاشر فی الجیلانی

ولادت: کیم جولائی کے **۹۳**نه

رحلت: (۱۷ ررمضان المبارک) بروزمنگل ۱۲۳ بیاره بمطابق ۱۱ رنومبر سون بیاء، پیرطریقت حضور مثنی میال صاحب رحمة الله تعالی علیه ان گنت اور بے ثمارخوبیول کے مالک تھے، بیشک آپ کی ذات مجموعه محاسن اور سرچشمهٔ کمالات تھی وہ کون ساوصف اورخو بی ہے؟ جوآپ کے اندر بطوراتم موجود نہ تھی صوری و معنوی ظاہر و باطن ہر دولحاظ سے آپ کوآپ کے رب نے نہ صرف میہ کہ خوب نوازا بلکہ آپ کی ذات ستودہ صفات کوہم عصر میں ممتاز فرمادیا۔

اعلی نسب وحسب دینی و دنیوی عصری علوم و فنون سے بہرہ و رمرکز رشد و ہدایت داعی و صلح دینی و سیاسی رہنما محب وطن لا کھوں کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کے مقبول و ہر دلعزیز قائد محسن قوم و ملت علم بر دار سنیت سرایا اخلاص پیکر صدیق و صفا حامل زاہد و تقوی غلام غوث و خواجہ اور سیچ جانثار و عاشق رسول سے حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نوع بہنوع خدمات کا دائر ہ خواہ وہ کسی محاذیر ہو بے صد و سیع ہے، پچھلے چند سالوں میں جو جیرت انگیز کارنا ہے انہوں نے انجام دیئے اور جس تیزی سے دینی و قومی ملی خدمت فرمائی وہ لوگوں پر روز روشن کی طرح واضح ہے، آپ کی تمام تر خدمات کا احاطہ سر دست تو ناممکن ہے، البتہ آپ کی حیات و خدمات کا ایک در خشاں پہلوا ور تا بندہ کارنا مہیہ ہے کہ آپ نے ملک کے ختلف مقامات پر علم دین کی روشن کی طرح واضح ہے، آپ کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔

کے ختلف مقامات پر علم دین کی روشن کھیلا نے اور عام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔
مدارس دینیہ اور دار العلوم کے قیام میں اس عالم میں بھی آپ سرگرم عمل اور ہم تن مصروف دیکھائی دے در سے سے، جب کہ یوری دنیا سے مدارس کے خلاف طرح طرح کی با تیں کی جارہی تھیں، انہیں نیج دے دیے، جب کہ یوری دنیا سے مدارس کے خلاف طرح طرح کی با تیں کی جارہی تھیں، انہیں نیج

وین سے اکھاڑ بھینکنے کی ہرامکانی کوشش اور مہم بھی جارہی تھی خصوصاً امریکہ، بورپ اور ہمارے ملک کی بھی بعض قرقہ پرست طاقتیں توہا تھ دھوکر مدارس کے بیچھے پڑگئیں مدارس انہیں دہشت گردی کا اڈہ نظر آنے گئے، مگر پیرطریقت حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عزائم اور حوصلے بلند ستھے وہ بالکل سردنہ پڑے اور لاکسی خوف و پرواہ کے ملک بھر میں مدارس دینیہ کا اور دارالعلوم کا جال بچھا دیا، گور کھپور، سے لے کر گونڈہ، فیض آباد، بستی ،کلیان، ممبرا، تھانہ ممبئی، دمن ، گجرات میں تقریباً دیڑھ درجن دینی ادارے آپ نے قائم فرمائے، اور جانے کتنے ادارول تنظیموں اور انجمنوں پر کی سر پرستی وسر براہی بھی قبول فرمائی۔

ہوا ہے گوتند و تیز لیکن چراغ اپنے جلا رہا ہے وہ مرد، درویش جسے خدا نے دیا ہے انداز خسر وانہ

حضرت منی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ مدارس زیادہ سے زیادہ کھولے جائیں ان کی اشد ضرورت ہے کیوں کہ نونہالان اسلام کے لئے یہ بہترین دانش کدہ اور تربیت گاہ ہیں، وہ مدارس یہی ہیں جہاں ہر لمحہ قال اللہ وقال الرسول کی صدا گونجی رہتی ہے، جہاں اخلا قیات کی تعلیم دی جاتی ہے اور جہاں سے انسانیت کے پیام کی تحریک اٹھتی ہے، اور جہاں سے نہ صرف بیہ کہ اسلامی قدریں پروان چڑھتی ہیں بلکہ کفر وظلمت کے بیام کی تحریک اٹھتی ہے، اور جہاں سے نہ صرف بیہ کہ اسلامی قدریں پروان چڑھتی ہیں بلکہ کفر وظلمت کے اندھیر ہے بھی پناہ مانگتے ہیں، دینی علوم وفنون کے ساتھ ساتھ عصری علوم وفنون پر بھی کافی زور دیتے ہمیشہ فرماتے کہ ہماری دنیوی ترقی سائنسی علوم وٹیکنالوجی سے وابستہ ہے لہذا اس میں بھی مہارت و کمال پیدا کیا جائے ، زبان کے معاطع میں بھی آپ بہت حساس تھے، چنا نچے فرماتے کہ اپنے منہ ہوں کہ یہ دونوں کہ بیدونوں کہ یہ بین الاقوامی حیثیت منوا بھی ہیں۔

افسوں! صدافسوں! کہ آج حضرت ہمارے درمیان نہ رہے مگران کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے کل جب آپ حیات تھے، تو لوگ آپ سے مستفیض ہوتے رہے اور براہ راست آپ سے فیضان حاصل ہوتا تھا مگر وہ سلسلہ ہرگز منقطع نہ ہوا کیوں کہ آپ کا فیضان آپ کے اداروں اور مدرسوں کے حوالے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، زمانہ کل بھی آپ سے فیضیاب ہور ہاتھا، آج بھی فیضیاب ہور ہا ہے اور ان شاءاللہ کل صبح قیامت تک یوں ہی مستفیض ہوتارہے گا۔

پیرطریقت حضور شخی میاں کو توم کی جہالت اور تعلیمی زبوں حالی کا احساس شدت سے دامن گیرتھا،
عموماً اپنی دعاؤں میں قوم کے درمیان سے جہالت و ناخواندگی کے ازالہ اور خاتمہ کے لئے ایسی دعاء
فرماتے کہ آنکھوں سے گریہ اور لوگوں پر رفت طاری ہوجاتی ، قوم کی فلاح و بہوداور بہر مستقبل کے لئے
ہرلمحہ فکر مندر ہے مسلمانوں کے حقوق کی بحالی کے لئے ارباب اقتدار اور حکومت سے شخت لہجے میں
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے علائے کرام اور دانشور حضرات کو لئے کرقوم کی ترقی عروج اور
سربلندی کے لئے اکثر لائح ممل مرتب فرماتے ، آپ کے اندر ایک خاص بات بی جھی تھی کہ آپ صرف
گفتار ہی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی شے ، اوروں کی طرح صرف زبانی جمع خرچ سے شخت اجتناب
فرماتے آپ کے قول وفعل میں مکمل میسانیت تھی مکر دجل و فریب سے بالکل دور شے اور جن کے اندر بیہ
خوبی ہوتی انہیں بھی قطعی پسند نہ فرماتے عیار و مکار نیتا وَں نام نہا دسود سے باز سیاسی لیڈروں کو سرعام نگا
کرد سے ، بے لوث دین وملت کے کام کرنے کا جذبہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، کہنہ سالی اور بیری

اخلاص و وفا اپنائے وعدہ بلندی اخلاق صدافت و امانت جرآت و جسارت حق گوئی و بے باکی خاکساری مروت و رحم دلی ظاہری ہمدردی، شفقت وغم گساری، غربا پروری، ذہانت و فطانت، تدبیر و بصیرت، غور وخوص، شعور و آگہی فکر کی بلندی ظرف نگاہی مردم شناسی معاملہ فہمی حالات کی قیادت فکری سربراہی آپ کے اوصاف اور خصوصی جو ہر تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اچا نک سانحۂ ارتحال سے قوم و ملت میں صف ماتم بچھ گیا۔ حلقۂ احباب اور عقیدت کیشوں کی آئم میں ساون بھا دوں بن گئیں آپ کے داغ فرقت دئے جانے پرلوگوں نے کافی آنسو بہائے بے پناہ رویا گیا پھر بھی دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوا چنا نچہ آپ کے لئے تعزیق اجلاس منعقد ہورہے ہیں، ادارے اور انجمنیں سوگوار ہیں خطیبوں نے تعزیق

خطاب کئے شاعروں نے عُم واندوہ میں ڈوئی تظمیں اور منظبتیں کہیں اہم اور مشہور شخصیات کے تعزیق خطوط اب بھی آرہے ہیں ایصال ثواب کی محفلوں اور قرآن خوانی کی مجلسوں کا کوئی حدوثار نہیں پوری ملت کوحد درجہ احساس ہے کہ ہم اپنے ایک عظیم داعی مصلح ونمائندہ سائنسی رہنما اور علم الثبوت قائد سے محروم ہوگئے، پیرطریقت حضرت مثنیٰ میاں کے جہاں ہمارے او پر اور بہت سارے احسانات ہیں وہیں ایک عظیم احسان سے بھی ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے ہم کو اپنا ایسا جانشین عطافر ما یا جو بقول اشرف الصوفیاء حضرت سیدا شرف صاحب قلبہ جو خود بھی چہتے بھانچے ہوتے ہیں حضرت مثنیٰ میاں کے انہوں الصوفیاء حضرت سیدا شرف صاحب قلبہ جو خود بھی چہتے بھانچے ہوتے ہیں حضرت مثنیٰ میاں کے انہوں نے فر ما یا کہ ہمارے ماموں جان نے قوم کو اپنا بدل نہیں بلکہ تعم البدل عطافر ما یا جو ہمارے ماموں جان کے حیو ہو ہو حضرت کے ہی مشابہ ہیں، کم عمر ہونے کے باوجود کے اوجود محارت کے بھوٹے صاحبزادے ہیں جو ہو بہو حضرت کے ہی مشابہ ہیں، کم عمر ہونے کے باوجود اپنے والدگرامی ہی کی طرح صائب الرائے عزائم کے پختہ مد برومفکر اور زبر دست قوت ارادی کے مالک متاز عالم دین ہیں ان شاء اللہ ہماری قوم کے حق میں آپ بھی مسیحا ثابت ہوں گے۔

پیرطریقت حضرت مثنیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خدائے تعالیٰ کا یہ بھی خاص فضل ہوا کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش اور تمنا بھی پوری ہوئی آپ آرز وفر ماتے تھے کہ ہمیں موت بھی آئے تو در بے یاک نبی اور سرکار کے ہی قدموں میں آئے۔

خاص کرد یار رحمت عالم اور جوار نبی میں مدن ہونے کو دوگر زمیں مل جائے تو یہی دونوں جہال کی نعمت عظمیٰ اور سعادت کبریٰ ہے، چنانچہ رحمت پر وردگار نے ان کی لاج رکھ کی اور زندگی کی جوحسرت تھی وہ بھی پوری ہوئی، آپ کی روح بھی پر واز ہوئی تو شہر طیبہ کے حدود میں اور آرام گاہ بنی تو مدینہ الرسول اور جنت البقیع شریف میں جو دراصل آپ کی دینی محبت اور عشق شہہ بطحا کاعظیم صلہ ہے، جس اعز ار کے ساتھ مدینہ طیبہ کی مقدس سرز میں پر آپ کا جنازہ جم غفیر میں اُٹھا اور تدفین کے لئے جنت البقیع شریف میں صلاۃ وسلام کی جھاؤں میں لیجا یا گیا اس کی مثال ماضی میں شاید باید ملتی ہے، میصرف اور صرف فضل مولی ہے جس کے بھی شامل حال ہوجائے دراصل پیر طریقت حضور مثنی میاں اسی فضل خداوندی کے ستحق ستھے، جو آنہیں عطا ہوا۔

موت آئے تو درِ نبی پاک پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

سا توال باب

علماءومشائخ کے گراں قدر تا تڑات

## طالبان علوم نبوت کے روشن مستقبل کے لئے فکر مند

جامع معقول ومنقول مفتی شبیر حسن رضوی ،شیخ الحدیث الجامعة الاسلامیه رونا ہی فیض آبا دیو پی حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمة طالبان علوم نبویہ سے غایت درجہ شفقت ومحبت فرماتے تھے۔اوران کے ستقبل کوتا بناک بنانے کے سلسلے میں ہمیشہ شفکر رہا کرتے تھے۔

آپ کانظریہ ہرگزیہ بین تھا کہ اسلامی نونہالوں کوروایتی تعلیم دے کرصرف کسی مسجد کا امام ومؤذن بنا کررخصت کردیا جائے یامحض عالم دین بنا کردستارعلم سے سرفراز کردیا جائے اور دنیوی علوم سے ایسے نابلدر ہیں کہ سفر کی ضرورت پڑنے پراسٹیشن کے فارم کی خانہ پوری کرکے ٹکٹ بھی نہ لے سکیس اورغیروں کوحسرت وافسوس کی نگاہ سے دیکھتے رہیں۔

یمی وجہ ہے کہ آپ نے تقریباً ایک درجن سے زائدادارے قائم فرمائے جہاں سے تشدگان علوم نبوت سیراب ہوکرا پنی علمی بیاس بجھارہے ہیں اور فروغ اسلام کے لئے جہدو جہد کررہے ہیں، مگر عصری علوم (کمپیوٹروغیرہ) سے یکسر غض بھر کرنے کے بجائے اسے نہ صرف داخل نصاب کیا بلکہ اسے لازم کی حیثیت دے دی۔

ہمارے اداروں میں آٹھ دس سال صرف کرنے والے اسلامی نونہالان غیروں کا دست نگر بن کر زندگی گزارنے پرمجبور نہ ہوں یارزق حلال کی تلاش اور کسب معاش کے لئے در در کی ٹھوکریں نہ کھا نمیں بلکہ ان علوم کو بروئے کارلا کر نظام معاش کو سنوار کرتر قی کی راہ پرلگ جا نمیں اور حسب صلاحیت دین اسلام کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ اسی جذبہ صادق کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ہمارے ادارہ'' الجامعة الاسلامیہ'' رونا ہی کو نہ صرف کم پیوٹر عطافر مایا بلکہ اپنی نیک خواہشات و جذبات کا اظہار فر ماتے ہوئے طلباء واسا تذہ کی توجیجی اس کی طرف مبذول کرائی۔

حضور شہیدراہ مدینہ کے وصال پُر ملال پرمشائخ عظام اور علمائے کرام کے گرانفذر تا تڑات ایک بھی نہ بُر ہونے والاخلا

عزيزملت حضرت مولا ناعبدالحفيظ صاحب قبليه

سربراه اعلى الجامعة الاشرفيه مبارك بوراعظم گڑھ

حضرت پیرطریقت (حضورمننیٰ میاں علیہ الرحمہ ) کے انتقال پر ملال سے جوصد مہ پہنچا ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ۔

وہ ایک دردمند دل رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہان سے جب بھی ملاقات ہوتی قوم کی زبوں حالی کا تذکرہ کرتے۔

اوراسے کیسے دور کیا جائے اس پر گفتگو کرتے ان سب کا مداوا آپ کی نظر میں دین تعلیم تھی تا عمر مدارس اسلامیہ سے نہ صرف بید کہ وابستہ رہے بلکہ ہر طرح مدارس قائم کرنا آپ کی عادت کریمہ بن چکی تھی ساتھ ساتھ ساتھ اپنے شہزادہ حضرت سید معین الدین انٹرف کوعصری تعلیم سے ہٹا کر دینی تعلیم سے وابستہ کیا آپ کے تشریف لے جانے سے ایک خلاوا قع ہوگیا ہے جس کا پُر ہونا تو آسان نہیں۔

آپ کی وفات پر مجھے قلبی نکلیف ہوئی میں آپ کے اہل خانہ کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہوں اور میں دعا گوہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطافر مائے۔

الله تعالی ان کے شہزاد ہے کو ان کا صحیح جانشین بنائے اور ان کے مشن کو کامیا بیوں سے ہمکنار فرمائے۔(آمین)

# ا پنانعم البدل حيورٌ جاناا يك عظيم خو بي

حضرت مولا نانعمان خال صاحب علیہ الرحمہ ، سابق پر شپل ، جامعہ اسلامیہ رونا ہی (فیض آباد)

پیران عظام میں مثنی میاں علیہ الرحمہ دوسروں سے منفرد سے دین اور اسلامی معلومات کے علاوہ دنیاوی اور عصری علوم وفنون سے مالا مال سے ان کے نز دیک کام کرنے والے علاء اور افر ادکی بڑی قدر تھی ملاقات کے دوران آپ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے اور ان کے کاموں اور خوبیوں کوسراہتے انہوں نے محض خانقاہ کی حد تک رہنا ہر گرنہیں بہند کیا۔ بلکہ حدود خانقاہ سے باہر نکل کررہم شبیری اواکی اور ملت کا بلوث کام کیا۔ دینی تعلیم و تربیت کی خاطر اپنے چھوٹے صاحبزاد ہے مولا ناسیر معین الدین اشرف کو جامعہ اسلامیہ رونا ہی فیض آباد میں واخل کرا کے میرے حوالے کیا۔ بحد للہ دوران تعلیم معین میاں نے بھی جامعہ اسلامیہ رونا ہی فیض آباد میں واخل کرا کے میرے حوالے کیا۔ بحد للہ دوران تعلیم معین میاں نے بھی جامعہ اسلامیہ رونا ہی فیض آباد میں اپنا تعم البدل ہم کودے کر گئے۔ میں اس کو بھی مثنی میاں کی عظیم جاتے جاتے معین میاں کی صورت میں اپنا تعم البدل ہم کودے کر گئے۔ میں اس کو بھی مثنی میاں کی عظیم خوبی جانتہ ہوں۔

## فعال شخصيت

ڈاکٹرسیدامین اشرف،مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ

مثنیٰ میاں کی زندگی محض رشد و ہدایت اور دست بوسی تک محدود نہ تھی وہ حال سے بے نیاز تھے نہ مستقبل سے وہ ایک فعال شخصیت رکھتے تھے۔ بایں ہمہ زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں ایک مخصوص فکر (Vision) رکھتے تھے اور مسائل میں ان کا بھر پور (involvement) تھا ایسے رسم و نیاز کا نقو د جومعا نثرہ کے لئے سامان ہلاکت ہواان کو جڑسے اکھاڑنے کی انہوں نے کوشش کی۔

# مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج واشاعت کا پیغام نبیرهٔ اعلیٰ حضرت علامه توصیف رضاخان بریلی شریف

حضرت شہیدراہ مدینہ منیٰ میاں علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین وملت کی دینی اور تجدیدی کارناموں کے ہمیشہ معترف رہے بریلی کا احترام ہمیشہ کھوظ رکھا وہ سنیت کا بے پناہ در در کھتے تھے حضرت کی رحلت فرمانے پر قوم کا بڑا نقصان ہوا یہ خلاء پر ہونامشکل نظر آرہا ہے امید ہے کہ آپ کے جانشین معین المشائخ آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔

#### جاه وجلال کی ایک کا ئنات

حضرت مولا ناسیدرئیس احداشر فی جیلانی ، رائے پورچھتیس گڑھ

شهیدراه مدینه ثنی میاں علیه الرحمه فضل و کمال ،حسن و جمال ، جود دنو ال اور جاه وجلال کی ایک کا ئنات

تتھےز ہدوورع ذہانت وفطانت واستخطار جیسی دولتوں سے آپ کواللہ نے حصہ وافر عطافر مایا تھا۔

حضورشہ پدراہ مدینہ اپنے مریدین کوروتا اور بلکتا حجوڑ کراپنے محبوب حقیقی سے جاملے اللہ تبارک و

تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندعطا فر مائیں ہم آپ کے اہل خانہ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔

الله تبارک وتعالیٰ کا آپ پرخاص کرم رہا کہ اس مقدس سرز مین پرآپ کی روح بارگا و ایز دی

میں حاضر ہوئی جہاں ہرمومن تمنا کرتا ہے اور حدیث میں اس سرز مین پرموت کی تمنا کرنے کی تا ئید

کی گئی ہے۔

#### شهيدحإز

#### خواجهكم وفن فخرسنيت حضرت مولا نامظفرحسين صاحب

اس عالم رنگ و بو میں کچھ تحصیتیں الی بھی پیدا ہو ئیں جوا پنے عہد میں فقید المثال اور عدیم النظیر ہوئی ہیں چین جیسے وہ کسی انسان کونہیں بلکہ ہلال عید کو ہوئی ہیں چین جیسے وہ کسی انسان کونہیں بلکہ ہلال عید کو دیکے رجوم رہے ہیں وہ کسی آ دمی کونہیں بلکہ ما فوق الفطرت شئے کا مشاہدہ کرتے ہیں خانوادہ اشر فیہ کے چیز مرشد قائد قوم ملت اشرف المشائخ حضرت الحاج الشاہ السید انوار اشرف عرف منی میں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ان شخصیتوں میں سے ایک تھے۔قوم کا بیزندہ دل رہنما اور محبوب ومقتدا ۱۵ رمضان المبارک ۲۲٪ او کو جاز مقدس کی سرز مین پرایک جا نگاہ حادثہ کی زدمیں آ کر ہم لوگوں کو عمر بھرسکنے کے لئے چھوڑ کر جال آ فریں سے ملے اور روح مقدس جنت الفردوس اور جسدا طہر جنت البیری مسرتوں سے ہمکنار ہے۔

## گفتار و کر دار کے غازی

علامه سیرخلیق اشرف کچھوچھوی، دھانے پور گونڈہ

شہیدراہ مدینہ حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی ہستی دوسروں کے لئے آئیڈیل اور نمونہ تھی ،متعددوجوہ سے وہ خانوادہ اشرفیہ کے ممتاز فرد سے ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بہت محظوظ ہوتا وہ نہایت ہی پرمعنی اور با مقصد گفتگوفر ماتے زبانی جمع خرج سے انھیں سخت نفرت تھی وہ کام اور مملی زندگی کے قائل تھے۔وہ صرف گفتار کے ہی نہیں بلکہ وہ کردار کے بھی غازی شھے۔

# قوم وملت کی خدمت کا جذبہ سب سے بڑی سنت ہے

مفكراسلام علامة قمرالزمال اعظمي جنزل سيكريثري ورلدًا سلامك مشن لندن

تعلیم کے ساتھ ساتھ قوم وملت کی خدمت کا جذبہ سب سے بڑی سنت ہے اور سید انوار اشرف نتی میاں اسی سنت کے پابند تھے علامہ نتی میاں مسلمانوں کی قیادت کی کمی کو ہرممکن طور پر پورا کرر ہے تھے دینی جذبہ کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنی زندگی میں تعلیم وتدریس کو بھی اہمیت دی اخلاق سے بھر پورشخصیت کی بنا پر جوکوئی بھی ان سے ایک بار ملاقات کرتاان کے حسن سلوک سے متاثر ہوکران کا مرید بن جاتا۔

## شہادت کے تین پہلو ساحة الشیخ سدمجمہ بن علوی حسنی مکہ مکر مہ

جب میرے والد ماجد سیر علوی رحمۃ الله علیہ کا نقال ہوا تو میں بیس سال کا تھا اسی دن ذمہ داری کیا ہوتی ہے اسے سمجھالہذا آپ فکرنہ کریں صبر سے ذمہ داریاں نبھا کیں آپ کے والد حضرت منیٰ میاں رحمۃ الله علیہ تو تین جہت سے شہادت سے سرفراز ہوئے اولا حدیث پاک میں ہے من مات معتمد امات شھیدا، اور انیا ارشاد حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم ہے من مات بین حرمین مات شھیدا، اور

ثالثاً انه مات مسافراغريبافهنئيالك بشهادة ابيك

نوٹ: بیگرانفذ درجہ بالاکلمات صاحب دل عارف باللہ ایک عربی شیخ کے ہیں جن کا تعلق شہر مقد س مکہ شریف سے ہے اور جونسلاً ہاشمی ہیں آپ نے بیتعزیت ونصیحت اور مبارک بادی کے کلمات صاحبزادہ حضور مثنیٰ میاں کی خدت میں ایک ملاقات کے دوران پیش فرمائے۔

#### روحانیت کا با کمال پیکر

ڈاکٹرسیدوحیدانشرف،صدرجمہوریہایوارڈیافتہ بڑودہ یو نیورسٹی

روحانیت کا ایسا با کمال پیکر اور عصری اسلامی تعلیمات کا ایسالا زوال محور مثنی میاں کے بعد ممبئی کی سرزمین پراب کہاں کوئی نظر آرہا ہے۔ کتنا ہی مشکل مرحلہ ہودین کا یا دنیا کا آپ سے رجوع ہوتے ہی اس طرح حل ہوجاتا تھا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ ہو، ہر فردا پنی ذاتی نیکی اور تقوی پر مطمئن نہ ہوجائے بلکہ پوری قوم وملت کونیک بنائے اور اس کی تحمیل میں اپنی زندگی وقف کردے مثنی میاں علیہ الرحمہ نے بہی کیا۔ آپ کی شخصیت اور زندگی کا یہی کل اور جز ہے۔

#### مردہ دلوں کے مسیحا

ڈاکٹرسیدمناظر<sup>حس</sup>ناشرف،ایم\_ڈی

کچھو چھر شریف سرکارکلاں محمد میاں کے کا شانے پر ناچیز شہیدراہ مدینہ حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کی ملاقات سے پہلی بار مشرف ہوا، آپ کا ملکوتی صفات، سراپا پر شکوہ جمالی صورت میرے دل کے نہاں خانے میں بیٹے گئی، پھر مشیت خداوندی دیکھئے کہ میں ہمیشہ کیلئے آپ کا ہو کے رہ گیا۔ میری زندگی میں چار چاندلگانے والے حضور شہیدراہ مدینہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ہم اطباء حضرات ظاہری بیاریوں کا علاج تو کرتے ہیں مگر باطنی اخلاقی امراض کا علاج اور مردہ دلوں کی مسجائی حضور شہیدراہ مدینہ اپنی خانقاہ میں فرماتے۔ان کاعشق رسالت اس منزل کو پہنچا ہوا تھا کہ آخیں دیار حبیب میں جگہل گئی اور آج شہید میں فرماتے حان کاعلم ہوگیا۔

## عشق رسول سے مشکبار

#### علامة فقق الرحمن عزيزي، ہالينڈ، يورپ

شہیدراہ مدینہ نور سے معمور سینہ علیہ الرحمہ ایسے جامع صفات بزرگ تھے جن کا پورا وجودعشق رسول کی خوشبو سے مشکبار تھاان کے پاس بیٹھنے والا بھی مہک اٹھتا جس کی شخصیت سے دل آ ویزی برا دران وطن کے بڑے بڑے لیڈروں کوبھی متاثر کرتی ہوئی نظر آتی ہے تعلیمی میدان میں ان کی خد مات کو ہمیشہ یا دکیا جائے گا۔

# نه صرف بیر کمحسن و کرم فر ما بلکه وه میرے مربی تھے مولا نافروغ القادری لندن

شہیدراہ مدینہ پیرطریقت حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی قائدانہ صلاحیت متفق علیہ اورا ظہر من الشمّس تھی قو می وملی قیادت کے لئے جن عناصر کا ہونالا زمی ہے ان کے اندروہ مکمل طور پرپائے جاتے تھے۔ بقول اقبال

#### ع،نگه بلند شخن دل نواز جاں پرسوز

آپ کی ذات اس کی مصداق تھی میرے تیئں نہ صرف بیہ کمحسن وکرم فرما تھے بلکہ وہ میرے عظیم مر بی بھی تھے یہی وجہ ہے کہ بعد مکانی اور بےانتہا فاصلوں کے باوجود دل کا قرب بھی ختم نہیں ہوا آپ کی ہستی میرے فکروخیال پر ہمیشہ چھائی رہتی آج میری بیتر تی وعروج شہرت انھیں کے رہین منت ہے۔

# انفرادی شخصیت کے مالک علامہ عبدالمبین قادری نعمانی

حضرت مولانا سیدانوار اشرف مثنی میاں علیہ الرحمہ انفرادی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی حیات کا خاص پہلونعمیر واتحاد سے عبارت ہے۔ نام ونمود سے دورایک خاموثی کے ساتھ اپنی دینی جدو جہد سے ملت اسلامیہ کو استحکام بخشتے رہے۔ جماعت میں انتشار واختلاف کے سخت مخالف تھے۔ فروی مسائل میں الجھ کرلڑنا بھڑنا بیننہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی دنیا الگ بسائی تھی آپ نہ الیی اشرفیت کے قائل تھے جو کسی اور خانقاہ سے بغض وعنا در کھے نہ ہی الیی رضویت کوفروغ دینا چاہتے اشرفیت کے حوالے سے تمام خانقا ہوں اور سلسلوں میں اتحاد کے برسوز داعی تھے۔

# ايك عظيم اورمحتر مشخصيت

مولا نامقصودا حمد بستوی پرنسیل، مرکزی درسگاه جامعه حنفیه (بستی)

پیشانی کی طلعت، آنکھوں کا جلال، چہرے سے برستا ہوا نوراور مہکتا ہوا سرا پا ایسا لگتا تھا کہ انسانی پیکر میں حضور ثنی میاں علیہ الرحمہ ایک آسانی مخلوق ہیں، بعد وصال اہل مدینہ نے آپ کے منور چہرے کو دیکھا تو بول اُٹھے، لهذا الرجل صالح، لهذا مومن کامل، لهذا لرجل مغور لاله ریب، حضور شہیدراہ مدینہ نے اپنے پیچھے عظیم الثان کارنا مے چھوڑ ہے اسی لئے آپ کی شخصیت لوگوں کی نظر میں بہت عظیم اور محترم ہے۔

## دور دورتک ان کا ہمسر نظر نہیں آتا

علامہ غلام عبدالقا درعلوی ، سجادہ نشین خانقاہ فیض الرسول ، براؤں نثریف ، یو پی
حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ مبئی کی مذہبی کا نفرنسوں ، دینی اجلاس ، ساجی ورفاہی انجمنوں کے متفقہ
صدر نشین اورعوام وخواص کے کیسال مرجع شھے۔ آپ اسلام کی روایات کا مرقع خاندانی خوبیوں کا
جامع ، علم دوستی ، علماءنوازی ، خردنوازی ، بے پناہ شفقتوں کے ساتھ چھوٹوں کو دامن میں لینے کا مقناطیسی
کر دار سب کو ساتھ لے کر چلنے والی دل آویز شخصیت ایک امیر کارواں کے لئے جن اوصاف کی
ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ تو تھا حضرت مثنیٰ میاں صاحب قبلہ کی ذات میں ۔ یقین مائے دور دور
تک ان کا ہمسر نظر نہیں آتا۔

ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ ساکہوں جسے

## دینی کا موں میں انہاک باعث رشک تھا

مولا نا ڈ اکٹرغلام بحل انجم، ہمدرد یو نیورسٹی دہلی

شہیدراہ مدینہ نتی میاں علیہ الرحمہ اپنی زندگی میں دوران ملازمت اور بعد ملازمت بچھاس طرح ملی اور دینی کاموں میں مصروف رہے کہ دیکھنے والوں کو ہمیشہ آپ کی زندگی پررشک آتار ہااور وہ ہرایک کام کو بڑے خلوص کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جئیں تو زندگی کا ہر لمحہ قابل ذکر ہو اور مرین تو میری موت بھی قابل رشک ہو۔

#### خانقاہ کے ساتھ ساتھ مدارس کا قیام

شیخ القرآن حضرت علامه عبدالله خان عزیزی علیه الرحمه ، علیمیه جمد اشا ہی مثنی میاں علیه الرحمہ علیمیه جمد اشا ہی میرز مین پر خانقاہ کے ساتھ ساتھ مدارس کے قیام کو بھی ناگزیر سمجھا مدارس میں تو پڑھا یا جاتا ہے اور خانقاہ میں بلا یا جاتا ہے۔ ایک طرف دینی تعلیم ہوتی ہے ہو تو دوسری جانب تزکیه فنس اور طہارت قلوب کا کام انجام دیا جاتا ہے، معاملہ فہمی اور مردم شاسی کا جو ہر دیگر مشاکخ سے آپ کو ممتاز کرتا ہے خرد نوازی اور علاء کی قدر دانی ملت کا در دبنسبت آپ کے دوسروں کے یہاں میں نے بہت کم دیکھا۔

## تقویٰ و پر ہیز گاری میں بھی بے مثال

اشاعت: ماہنامہ اشرفیہ جنوری س ب باء ، اداریہ مولا نامبارک حسین مصباحی شہیدراہ محبت، قتیل کو چہ و فا پیر طریقت حضور مثنیٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش خلقی ، بلند کر داری کے ساتھ تقویٰ و پر ہیز گاری میں بھی اپنی مثال آپ سے ۔ مدارس اسلامیہ کا قیام واستحکام آپ کی زندگ کا خوبصورت مشغلہ تھا۔ آپ نے تقریباً ایک درجن مدارس قائم فرمائے۔ جولوگ مدارس چلاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتنی پر خاروادی ہے۔ آپ نے تن تنہا مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا کر بلاشبہ گرانقدر کا رنامہ انجام دیا ہے۔ آپ مسلمانوں کے سیاسی اور ساجی مسائل کے لئے بھی شب وروز مرگر دال رہتے تھے۔ دینی اور ملی مسائل پر آئے دن انٹرویو دیتے ممبئی کے اخبارات میں ان کے مرگر دال رہتے تھے۔ دینی اور ملی مسائل پر آئے دن انٹرویو دیتے ممبئی کے اخبارات میں ان کے بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ مولی تعالی آپ کے کا رناموں کو باقی اور باقیض رکھے۔ آمین

# حضرت متنیٰ میاں رحمۃ اللّٰدعلیہ کااصلی وطن مدینہ شریف ہی تھا بقية السلف بحرالعلوم حضرت مفتى عبدالمنان صاحب اعظمي

حرمین طبیبن کی یاک اور مبارک سرز مین پر ہر سال ہزاروں خوش قسمتِ آ فاقی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔حرممحتر م میںان کا جناز ہنماز کے بعد پڑھدیا جا تاہے۔ہمراہیوں میں سے چندآ دمی جناز ہ کے ساتھ قبرتک جاتے ہیں۔مگراس شہیدمحت کے جناز ہ اور آخری سفر کا منظر دیکھئے۔ جناز ہ کے ساتھ ہزاروں عربی ، عجمی ،مصری ،افریقی ، بمنی ، ہندوستانی ، یا کستانی مختلف قومیۃوں اوررمگتوں کا حلوس تھا۔اگلی صف میں مولوی محمد سعید نوری مہتم رضاا کیڈمی اور ان کے برا درخر داعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قصدہ درود (کعبہ کے بدرالدجی۔۔۔) بےخودی کے عالم میں پڑھرہے تھے۔مولا ناشکیب ارسلال سلمہ جو اس جنازہ میں شریک تھے کہتے ہیں کہ پورے ماحول پرایسی واف<sup>ت</sup>گی کا عالم طاری تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی جنازہ میں ایسامنظرد یکھاہی نہیں۔ بعد فن ایک یمنی اہل دل نے بڑی دیر تک عربی زبان میں ایک کمبی برتا ثیراور دل گیردعا مانگی۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے بھی چاہا کہ ع

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یا ک ہے جسے حاکم نے اپنی مشدرک جلداول ص 367 یر ذکر کیا ترجمہ: جوجس مٹی سے پیدا ہوتا ہے مرتے وقت اسی سرزمین پر ہانک کرلایا جا تا ہے جاہے زندگی میں کہیں بھی رہا ہو یعنی جس جگہ کی مٹی جس کے خمیر میں داخل ہوتی ہے مرنے کے وقت فن ہونے کے لئے وہ اسی سرز مین پرلا یا جا تا ہے اس سے بیرحقیقت روشن ہوگئی کہ حضرت مثنیٰ میاں صاحب رحمة الله عليه كالصلى وطن مدينه شريف ہى تھااورآ پ كاخمير خاك طبيبه كاغبار تھااس لئے ع کپنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا انوار فضل و شرف کا ماه منیر تھا

## بارگاه رسالت میںمقبولیت کی دلیل

حضرت مولا نامفتی قدرت الله رضوی ، تنویر الاسلام امرڈ و بھاسنت کبیرنگریوپی
بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت کی اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہوگی کہ وصال کو چالیس گھنٹوں
سے زائدگز رنے کے باوجود چہرہ انور پر نور و کہت کی تجلیات واضح طور پر نمایاں اور جسم شریف میں
بھر پورتازگی تھی۔ جسے دیکھ کراییا لگنا تھا ابھی زبان حال سے سوگواروں کوسلی دیتے ہوئے فرمار ہے ہیں
میرے جنازے پہرونے والوفریب میں ہو بغور دیکھو
مرانہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے

# مرجع خلائق اورمجمع البحرين

حضرت علامہ ادریس احمد بستوی ، نائب ناظم اعلی الجامعۃ الانشر فیہ مبارک پور یوپی
میدان سیاست میں مثنی میاں کے دخیل ہونے کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے لوگوں کی دنیاوی حاجوں کواپنے
سیاسی تدبیر سے پورا کیا ، جماعت کی فلاح و بہبود کے لے اپنی فہم وفر است سے ایسے رہنما اصول بتائے
جن پرچل کر جماعت اپنے مقاصد حاصل کرتی رہی اور ان کا سب سے بڑا کا رنامہ بیتھا کہ اپنوں نے بر
ملاتمام سیاسی جماعتوں اور تمام ارباب اقتدار کواپنی بارگاہ میں آ کرآستانہ بوسی پرمجبور کیا اسی وجہ سے آپ
کومجمع البحرین اور مرجع خلائق سمجھا جاتا ہے۔

# شهبدراه طبیبه حضورمتنی میاں صاحب کی شفقت و ذره نوازی مفکراسلام حضرت مولا نا کوژخان نعیمی

اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ جس کو دینی یا دنیوی بڑائی حاصل ہے وہ انہیں لوگوں سے ملنا جلنا پہند کرتے ہیں جو یا توخو د بڑے ہیں یا ان سے کچھ ذاتی فائدہ ہو۔ مگر حضرت مثنیٰ میاں کا انداز اس سے بالکل جداگا نہ تھا۔ اپنے آقا کی سنت پر چلتے ہوئے ہر چھوٹے ، بڑے سے خندہ پیشانی کے ساتھ محبت و شفقت سے ملتے ، بلکہ سیاسی بڑائی والے یا زیادہ مال والے غیر دیندار سے پچھاپنے وقار اور تمکنت کا خیال رکھ کر ہی ملتے۔

# قدموں میں جگہ کا پانامعراج زندگی ہے ڈاکٹرمنورملک (مدینہ منورہ)

پیرطریقت شہیدراہ مدینہ حضور مثیٰ میاں علیہ الرحمہ مجھنا چیز پر بہت ہی کرم فرماتے جب آپ مدینہ منورہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے تو بیانا چیز آپ کی خدمت میں باریابی کی سعادت حاصل کرتا بحیثیت معالج بھی ان کے دندان مبارک کی تشخیص وعلاج کا مجھے شرف حاصل ہے میں نے ان کے اندرایک خاص بات یہ دیکھی کہ جو دانت آپ کے گرجاتے آپ اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام فرماتے بجائے کہیں اور چھنکنے کے جنت البقیع شریف میں با قاعدہ دفن کرتے اور روحانی طور پرخوثی محسوس کرتے دیار رسول اور گنبداخضر کی کی چھاؤں سے آپ کو والہانہ عشق تھا بہی وجہ ہے کہ آپ کو قیامت کرتے دیار رسول اور گنبداخضر کی کی چھاؤں سے آپ کو والہانہ عشق تھا بہی وجہ ہے کہ آپ کو قیامت کی کے لئے شہر رسول میں جگہ ل گئی آپ دانتوں کو جنت البقیع میں دفن کرتے بیادا حبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کواس قدر بھا گئی کہ آپ کے پورے وجود کو قبول فر مالیا شہر رسول کی سکونت اور حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کے قدموں میں جگہ یا نامیں اسے اپنی معراج زندگی تصور کرتا ہوں۔

## رینی وملی قیادت کاحق

حضرت علامه عين الحق عليمي ، دارالعلوم عليميه جمد اشاہی

چونکہ میرے والدگرامی مرحوم ٹمس الحق علیمی دین وسنیت کی خدمت اور علاء کرام کی تعظیم و تو قیر کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے حضور مثنیٰ میاں اس حوالے سے مجھے بہت چاہتے اور دعاؤں سے خوب نوازتے ایک بارآپ بیار تھے میں عیادت کے لئے حاضر ہوا عرض کی حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں مسکرا کے فرما یا مولانا! آپ عالم دین ہیں صرف دعاء کریں مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ قیادت کی اعلیٰ پر کھ رکھتے تھے علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کی دینی ، ملی عالمی قائدانہ صلاحیت کوآپ نے تسلیم کیا۔ جماعتی سطح پر حضور شہیدراہ مدینہ نے دینی ، ملی قیادت کاحق ادا کیا۔ جس کی توقع ہم اب ان کے صاحبزادہ مولانا سیر معین میاں سے دکھتے ہیں۔

# تغميري خيال اورمثبت فكركے حامل

علامهامام الدين احمد مصباحي، بسكهاري شريف (يويي)

حضرت سیدانواراشرف مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی فکر مثبت اور خیال تعمیری تھاممبئی عظمیٰ کی سرز مین پر ان کے ذریعہ مخدوم پاک کا فیضان بہت عام ہوا۔ جوار رحمت اور جنت البقیع شریف میں جگہ پاناان کے عنداللہ وعندالرسول مقبول ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ موت آئے تو درِ نبی پاک پر سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

آ تھواں باب

دانشوران ولیڈران کے تاثرات

## آپ کا وجود دوسروں کے لئے مینارۂ ہدایت تھا

عزت ماب الحاج فاروق صاحب ایڈ و کیٹ، سویسٹر جنرل آف انڈیا، دہلی

رے پیرومرشد حضور شہیدراہ مدینہ میری نظر میں کیا تھے؟ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کرسکتا تا ہم جو میں نے محسوس کیاان دلی کیفیات اورقلبی تا ثرات کوسپر قلم کررہا ہوں۔ان کا ملکوتی صفات سرایا، پیشانی کی طلعت نگا ہوں کا جلال، چہرے سے برستا ہوانو رصاف بتلارہا تھا کہ آپ انسان کی صورت میں اللہ کی نعمت ہیں، چنانچے پہلی ملاقات میں بیہ طے اور عزم صمم کر لیا کہ مجھے آپ سے ہی شرف بیعت کرنا ہے۔

بفضلہ تعالی ناچیز کو وہ سعادت بھی حاصل ہوئی۔ میری تمنا کی انھوں نے لاج رکھی اور شرف بیعت سے سرفر از فر مایا آج میرے اندر جو بھی دین روحانی انقلاب رونما ہوا ہے بیا نھیں کا کرم ہے۔ دین و دنیا میں تفریق وامتیاز اور مذہب کی صدافت اور برتزی کا پہتہ مجھے آھیں سے ملا بیان کی ذرہ نوازی ہے کہ میں تفریق وامتیاز اور مذہب کی صدافت اور برتزی کا پہتہ مجھے آھیں سے ملا بیان کی ذرہ نوازی ہے کہ انھوں نے اپنے قدموں میں جگہدی اور آپ نے مردہ دلوں کی مسیحائی فرمائی جس کو میں اپنے لئے معراج

ہ ' ہیں۔ ' یہ اس میں جگہ دی اور آپ نے مردہ دلوں کی مسجائی فر مائی جس کو میں اپنے لئے معراج زندگی سمجھتا ہوں آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔

آپ کا وجود دوسروں کے لئے مینارہ ہدایت تھا۔ آج ہماری نگا ہوں سے اوجھل وہ جنت البقیع میں آسودہ خواب ہیں، باوجوداس کے میں ان کے تصرف کا قائل ہوں ہر مشکل گھڑی میں وہ میری دادر تی اور دشگیری فرماتے رہتے ہیں محض ان کے رخ زیبا کے تصور سے میرا ہرغم کا فور اور مشکل آسان ہوجاتی ہے کہتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے وہ اپنابدل بھی نہ دے سکے مگر اسے میری پیری کرامت ہی کہتے کہ انھوں نے حضرت سیر معین الدین اشرف کی صورت میں ہم کو اپنانعمل البدل عطا فرمایا۔ خدائے تعالی میرے پیرومر شد کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے صاحبزادگان کے احترام و قدر ومنزلت کی ہم کوتو فیق بخشے۔

#### مسجى آپ سے متاثر تھے

امین پٹیل، ایم، ایل، اے، چیر مین مولانا آزاداقلیتی ترقیاتی مالیاتی کار پوریشن کوشنی مالیاتی کار پوریشن کا چیئر مین حضور مثنی میاں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج میں کار پوریٹر بنااور مولانا آزاد کار پوریشن کا چیئر مین بناہوں مثنی میاں میرے بیرومر شد حصان کی دعاؤں اور اجازت کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر تاجب بھی کسی مسئلے پر مشورہ کرتاوہ چندمنٹ کی خاموثی کے بعد جومشورہ دیتے وہ میری کامیابی کا ضامن بن جاتا۔ وزیراعلی سے لے کرمرکزی وزراء تک حضرت مثنی میاں کی شخصیت سے متاثر تصاور سبان کے حضور پیش ہوکر جمایت چا ہے تصرفر مثنی میاں نے جس کام میں ملت کامفاد دیکھاوہ تی کیا نہ بھی کسی کے دباؤ میں آئے نہ مصلحت بیندی دکھائی بلکہ بے خوف ہوکر مسلم مسائل پر ہی بات کی۔ ایسے بلند پایہ بزرگ کو میں ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور جس احسن طریقے سے ان کے فرزند حضرت معین میاں جاشینی کاحق اداکر رہے ہیں ہماری یہی آس ہے کہ حضرت معین میاں کی سرپر تی ہم پر بر قرار رہے۔

## وہ خالص عمل کے آ دمی تھے

سيداحد،سابق گورنرصوبه جهار گهنڈ

پیری مریدی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں مگروہ چرچے میں نہیں ہوتے کیونکہ ان کی پیری مریدی میں اخلاص کم اور نمائش زیادہ ہوتی ہے مگر حضرت مثنیٰ میاں کی شخصیت الیم تھی جونہ دکھا واتھی نہ نمائش وہ خالص عمل کے آدمی متصقو کی اور پر ہیزگاری کے ساتھ زندگی گذار رہے متصے وہ من حیث القوم کا جذبہ رکھتے سے اور بحثیت مسلمان وہ ہرمسلک کے لوگوں سے میسال رابطہ رکھتے سے مثنیٰ میاں کو میں نے ہمیشہ انتہائی سادگی اور گوشتینی میں دیکھا ہے۔وہ خوش مزاج اور خوش اخلاق سے ملت کا بے پناہ در در کھتے تھے۔

## خاندان انثر فیه کاسایہ ہم پررہے عارف نسیم خان وزیر داخلہ

حضرت مولا نا سیرانواراشرف عرف مثنیٰ میاں زندہ ولی تھے ان کے چہرے سے نورٹیکتا تھا وہ استے عظیم انسان ہوکر بھی استے ملنسار ،خوش اخلاق اور اخلاص کے پیکر تھے حضرت مثنیٰ میاں کی آ واز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ میں جب جب مشکل حالات سے دو چار ہوا ہوں تب تب حضرت نے اپنی دعاؤں سے مجھے سنجالا ہے حضرت کے ایک نہیں بے شارا حسانات مجھے پر ہیں۔

آج میں جس مقام اور مرتبے پر ہوں اس میں حضور مثنیٰ میاں کا اہم کر دار رہا ہے۔سادگی اس قدر تقی کہ ایک مرتبہ جشن عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جب جلوس کی قیادت انہیں کرنی تھی تو ریاست کا وزیر ہونے کے ناطے اپنے آقا ومولی کی شان میں نکالے جانے والے جلوس کے قائد کے لئے ہم نے سرکاری اعز از کا انتظام کرتے ہوئے انہیں لال بتی کی گاڑی جیجی مگر جب حضور مثنیٰ میاں کو پہتہ چلا تو وہ لال بتی کی گاڑی ہے کہ کہروا پس کر دیئے کہ مجھے دکھا وااور نمائش پسندنہیں ہے۔

حضور مثنی میاں کا میہ جملہ آج بھی میرے کا نوں میں گونچ رہا ہے آج کے دور میں بھلاکون ایساشخص ہوگا جو سرکاری اعزاز نہ چاہتا ہو۔ مگر آپ نے اسے ٹھکرا کر میہ ثابت کر دیا کہ وہ سیچ ولی اور روحانی پیشوا سے دنیا کی محبت اور مادیت پرستی اور شوبازی ونمائش ان میں بالکل نہیں تھی ۔ مثنیٰ میاں جیسی شخصیت روز نہیں بلکہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے آج جب کہ انسانیت ختم ہوتی جارہی ہے۔ ایسے میں حضور مثنیٰ میاں کے جواں سال فرزند وجانشین حضور معین میاں غم واندوہ سے بھری اس دنیا میں امید کی ایک کر ان میں حضور مثنیٰ میاں کی صفات وخو بیاں موجود ہیں انداز گفتگو اسی طرز کا ہے۔ جس طرح مثنیٰ میاں میں حضور مثنیٰ میاں کی صفات وخو بیاں موجود ہیں انداز گفتگو اسی طرز کا ہے۔ جس طرح مثنیٰ میاں سیاست دانوں سے دور رہتے تھے۔ سیاسی بیان بازیوں ، سیاسی جماعتوں کی حمایت و مخالفت سے اجتناب کرتے تھے معین میاں بھی انہیں صفات کے مالک ہیں اس سے انداز ہ ہے کہ پیر طریقت کا شیح معنوں میں حق ادا ہور ہا ہے حضور مثنیٰ میاں کے عرس کے موقع پر میں بارگاہ رب العزت میں آقائے دو مجال کے وسیلے اور آپ کے کرم سے یہی دعا گوہوں کہ خاندان انٹر فیہا سیامیہ میں بر برقر ار دی کھیں۔ جہاں کے وسیلے اور آپ کے کرم سے یہی دعا گوہوں کہ خاندان انٹر فیہا سایہ تم پر برقر ار دی کے۔

## جنت البقيع مين تدفين معمولي اعجازنهين

#### ایڈوکیٹ یوسف ابراہانی، ایم، ایل، اے

حضرت متنی میاں میر سے پیرومرشد تھے سیاسی وساجی محاذ پر بہت مرتبہ میں نے ان سے استفادہ حاصل کیا ہے ان کی زبان میں اتنی تا فیرتھی ان کی دعامیں اتنا اثر تھا کہ بیان کرنامشکل ہے آج جیسا کہ علاء سیاسی جماعتوں کے لئے بیان دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں متنی میاں اس سے بالکل مختلف تھے یہی ان کی بھاری بھر کم شخصیت کا عکاس تھی مدینہ شریف کے قریب ان کی موت اور جنت البقیع میں آپ کی قدات تدفین کوئی معمولی اعجاز نہیں ہے اللہ کا بہت بڑا محبوب بندہ ایسا شرف یا تا ہے افسوس کہ ہم آپ کی ذات اقدس سے جس قدر فائدہ اٹھانا تھا نہیں اٹھا سکے مگر حضرت مانی میاں کے جانشین حضرت سید معین میاں میں وہی صفات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت کا بدل جمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں حضرت سید معین میاں کی اسی طرح قدر کرتے ہوئے ان سے فیض حاصل کرنا چاہئے۔

# مثنیٰ میاں قوم کے بیش بہاسر مایہ تھے انیس احمدوزیر برائے اقلیتی امور

بزرگان دین کا بی فیض و کرم ہے کہ مہارا شٹر میں ہمیشہ امن رہا ہے بزرگان دین کی صفوں میں ہمارے درمیان پیر طریقت قائد قوم وملت سرچشمہ کمالات پیر لا ثانی فرزند مخدوم اشرف سمنانی اشرف المشائخ الشاہ السیدانوارا شرف اشرفی البحیلانی عرف مثنی میاں علیہ الرحمہ کی ذات اقدس ایک بیش بہار سرمایا تھا جن کے فیض سے ہم محروم ہیں آپ جنت البقیع میں آ رام فرما رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہیں سے اب بھی اپنی سرپرسی ہم پرقائم کئے ہوئے ہیں آج حضور مثنی میاں کی برسی ہے اس موقع پرمیں بارگاہ رب العزت میں یہی دعا گوں ہو کہ حضرت مثنی میاں کے جانشین حضرت معین میاں کی مرسی جانسین حضرت معین میاں کی سرپرسی توم کو حاصل رہے۔

# مثنیٰ میاں قوم کے مسجاتھے

پر سپل سہیل لوکھنڈوالا (سابق ایم ،ایل ،اے)

حضرت مولانا سیدانوار اشرف عرف منی میاں سے پہلا سابقہ اس وقت پڑا جب ۱۹۹۹ء میں ناگیاڑہ کے سیٹنگ ایم ایل اے ہونے کے باوجود مجھے امیدواری سے محروم کر دیا گیا تھا اور میرے ساتھ ظلم وزیادتی کرکے ذہنی طور ہراذیت کوشی کی گئتی میں اس صدے کو برداشت نہ کرسکا مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑا تو اسپتال میں سب سے پہلے میری عیادت کرنے والے حضرت مثنی میاں تھے وہ اسپتال پہنچے میری حالت دیکھی مجھے تیادیئے ہوتے تو بیحالت نہیں ہوتی میں سنجال لیتا انکی شفقت اور محبت دیکھ کر میں ان کا گرویدہ ہوگیا جب بھی میرے ذاتی مسائل ہوتی ایک شفورے کے بغیر میں کامنہیں کرتا تھا۔

ممبئی میں ایسے بہت سے تجارتی وسابی اوگ انکے خاص مریدوں میں سے تھے جوان کے مشور کے بغیر کامنہیں کرتے تھے انکی زبر دست روحانی شخصیت تھی۔ ملت کے مسائل کے تعلق سے ان کے دل میں بہت بناہ تڑپ تھی۔ صرف مسلمانوں کے بھی مسالک کے اتحاد میں بلکہ تمام انسانوں کے اتحاد کے لئے کو شال رہتے انکی اس فراخد لی اور وسیح انظری نے مجھے انکا گرویدہ بنار کھا تھا یہ میر کی سعادت تھی کہ جب وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے جار ہے تھے تو کسی سے میرا تذکرہ کر رہے تھے کہ جیل میاں سے ملاقات نہیں ہوئی اور جب مدینہ تشریف لے جار ہے تھے تو کسی سے میرا تذکرہ کر رہے تھے کہ جیل میاں سے ملاقات نہیں ہوئی اور جب مدینہ تشریف میں اضین غسل دیا جارہا تھا تو سب سے پہلے ان کا چرہ مبارک میں نے دیکھا تھا۔ خوا تین میں حضرت کی میری میری ہوی نے زیارت کی تھی حضور تھی میں میں نے جو جانشین خوا ہوں اس طرح ہیں ان سے بھی میری مجبت اور عقیدت اسی طرح ہے جیسے حضرت سے تھی انہوں نے ممبرا میں بہت بڑا دینی ادارہ شروع کیا ہے ان کے تعلیمی ذوق کود یکھتے ہوئے میں نے حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی ڈیویزئل بورڈ میں ار دو ہائی اسکول میں ٹاپ کرنے والے کو حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی ڈیویزئل بورڈ میں ار دو ہائی اسکول میں ٹاپ کرنے والے کو حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی ڈیویزئل بورڈ میں ار دو ہائی اسکول میں ٹاپ کرنے والے کو حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی ڈیویزئل بورڈ میں ار دو ہائی اسکول میں ٹاپ کرنے والے کو حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی ڈیویزئل بورڈ میں ار دو ہائی اسکول میں ٹاپ کرنے والے کو حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی دورا کے حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی دورا کے جو کی دورا ہو کی سے میں اس کور کی سے میں کو دورا ہو کے میں ان کو حضرت کے نام سے انتقال کے بعد ممبئی دورا کے حسے میں اس کو حضرت کے نام سے کورا ہو ہو کے میں اسے کی نام سے کورا ہو کی کی دورا کے حسے حضرت کے نام سے کورا ہو کی کی میں کورا ہو ہو کی کی دورا ہو کی کورا ہو ہو کے میں ان کورا ہو ہو کے میں ان کورا ہو ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کے کورا ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کورا ہو کی کیا کورا ہو کی کورا ہو کورا ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کورا ہو کیا کورا ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کورا ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کی کورا ہو کورا کی کورا ہو کورا ہو کورا ہو کی کورا ہو کورا ہو کورا ہو کی کورا ہو کور

# مثنیٰ میاں ایک پائے کے بزرگ تھے الحاج بشیرمولیٰ پٹیل ایم، ایل، اے

پیرطریقت الحاج سیر مثنی میاں ایک صالح نیک اور پائے کے بزرگ تھے، میں ذاتی طور پر حضرت سے بہت عقیدت رکھتا تھا جب بھی ان کے پاس جاؤوہ بہت خوش مزاجی سے ملتے اور پچھ نہ بچھ کھانے کے لئے پیش کردیتے تھے۔حرم شریف میں بھی ملاقات ہوئی تھی۔

ایک مرتبہاڈیشنل ڈی آئی جی پارسنیس نے مجھ سے درخواست کی کہوہ حضرت مثنیٰ میاں سے ل کر ان کی دعالینا چاہتے ہیں۔

جب میں انہیں حضرت کے پاس لے گیا تو وہ ان کی بزرگی اور ملنساری دکھ کر ہیر پر گر پڑے حضرت نے ان کی پریشانی سنی اور پانی پر دم کر کے ان کو دے دیا میں جب حج ہاؤس کے احاطے میں موجود کینٹین کونتقل کرنے میں کامیاب ہوا اور جب حج ہاؤس کا اولینی ملاتو میں چابی اور کاغذات لے کر حضرت مثنیٰ میاں کے پاس گیا اور ان کے سپر دکر دیا۔حضور مثنیٰ میاں کی کمی مسلمانوں میں ہمیشہ محسوس کی جائے گی کیونکہ وہ ملت کا در در کھتے اور در دکا مداوا کرنے کے لئے بے چین رہتے تھے۔

آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر میں ہمیشہان کے لئے دعا کرتار ہتا ہوں اور بیامید کرتا ہوں کہ شہیدراہ مدینہ حضرت مثنیٰ میاں کے جانشین سید عین میاں کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے گی۔

میں اکثر و بیشتر ان سے ملنے کے لئے ان کے گھر پرجا تا اور اپنا دُ کھ در دان سے بیان کرتا وہ ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے اورتسلی دیتے تھے کہ بیٹا ہمت مت ہارواللہ کی ذات پر بھر وسہ رکھوضر ور کامیاب ہوجاؤگے۔

# ان کے قدم کی دھول بھی نہیں محملی خان سابق ایم ،ایل ،اہے، جھیونڈی

صحیح العقیدہ سی مسلمانوں میں اتنے بڑے بزرگ اور ولی کامل حضرت مولانا سیدانوار اشرف اشر فی البحیلانی المعروف مثنیٰ میاں حبیبا کوئی نہیں دیکھا بھیونڈی میں الجامعۃ الامجدیہ کے ہرسالا نہ جلسہ میں حضرت نتنیٰ میاں کوئی مدعوکر تا تھاان کی سرپرستی میں ہی جامعہ چل رہا ہے الجامعۃ الامجدیہ کے احاطے میں مسجد کا سنگ بنیاد بھی حضرت کے مبارک ہاتھوں سے رکھا گیا تھا۔

میں بہت مرتبہ حضرت مثنیٰ میاں سے ملا ہوں جب بھی ملتا اس کے بعد ملنے کی چاہت بڑھ جاتی وہ استے بڑے خطیم شخصیت کے مالک اور بلند پائے کے بزرگ تھے کہ ہم ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ایساا حساس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہی موجودہ ہیں حضرت مثنیٰ میاں کے جانشین حضرت معین میاں آپ کے نقش قدم پر چل کر ہماری سر پرستی کر رہے ہیں جس سے ہماری ہمت بندھی ہوئی ہے۔

# مثنیٰ میاں دنیائے سنیت کے جید پیر تھے مظفر حسین ۔ایم ایل سی (میراروڈ)

جب بیخبر ملی تھی کو نمٹنی میاں مکہ شریف سے مدینہ جاتے ہوئے سڑک حادثہ کا شکار ہوکر پردہ کر گئے تو دل دھک سے ہوگیا اور ہم اپنے آپ کو بیٹیم محسوں کرنے لگے وہ خبر عالم سنیت کے لئے اندوہ ناک تھی کیونکہ حضور مثنیٰ میاں عالم سنیت کے جید پیر تھے وہ اسنے پائے کے بزرگ تھے کہ بیان کرنامشکل ہے کیونکہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین ہوتا ہے اسی کو جنت ابقیع میں آرام کرنامیسر ہوتا ہے حضور مثنیٰ میاں اسی جنت ابقیع میں حضرت عثمان غنی کے پہلو میں آرام فرمار ہے ہیں مثنیٰ میاں کی کمی کو آپ کے جانشین حضرت سیمعین اللہ بن اشر فی الجیلانی عرف معین میاں نے پوری کی ہے۔

موت آئے تو درِ نبی پاک پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

نوال باب

غیرمسلم لیڈران کے تا ترات

# مثنیٰ میاں سے ل کرروحانی تسکین ہوتی تھی وہ سیجے اوراصلی پیرتھے

شرد بوار ( قومی صدراین می پی ) (مرکزی وزیر برائے زراعت )

میں اپنی زندگی میں بہت سےصوفی سنتوں سے ملا ہوں ان کا آشیر وادلیا ہوں مگر حضرت مثنیٰ میاں سے ملا قات کے بعد جس طرح مجھے روحانی تسکین اور آتماء کو شانتی ملی ویساکسی اورصوفی سنت سے ملنے کے بعد نہیں ملی حضرت مثنیٰ میاں واقعی میں اصلی پیراور بزرگ تھے۔

مجھے چھی طرح یاد ہے جب میں ان سے ملنے جنو بی ممبئی کے دوٹا نکی علاقے میں واقع جامعہ قادریہ انٹر فیہ میں گیاتھا تو ان سے پہلی ملاقات اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہاتھا انہوں نے مسکراتے ہوئے ہمار ااستقبال تو کیا مگر مجھے ایسالگا کہ اتنی عظیم معتبر اور بزرگ شخصیت میر ا استقبال کرے میں اپنے آپ کوہی کوس رہاتھا۔

خیر جامعہ قادر بیا شرفیہ میں جتنے دیر میں رہاایسالگا کہ جیسے وہاں نور کی بارش ہور ہی ہے مدر سے کے بچے اور مدرسین سفید کپڑوں میں جس سلیقے سے بیٹھے تھے اس سے حضرت مثنیٰ میاں کے تنیک ان کے ادب واحترام اور تعظیم وتو قیر کا پینہ چلتا ہے۔

جب این می پی کا نیا نیا و جود ہوا تھا تب میں ان کی دعا ئیں لینے کے لئے ان کے حضور گیا آج ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہم نے اپنامقام بنایا ہے جب مجھے پتہ چلا کہ حضرت مثنیٰ میاں کامدینہ شریف کے قریب ایک سلم ساتھیوں سے اس کی حقریب ایک سلم ساتھیوں سے اس کی تقدیق کی مگر آج بھی یہ محسوس نہیں ہور ہا ہے کہ وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں ہیں اور اپنا آشیر واد ہم پرر کھے ہوئے ہیں اسے بڑے بزرگ کے بارے میں کیا کہوں بس میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ان سے ملنے اور ان کی دعا ئیں لینے کے بعد ہی مجھے اعلیٰ منصب ومقام مل سکا۔ حضور مثنیٰ میاں ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ان کے دان کے حضور مثنیٰ میاں ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ان کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کے شیر واد کے ساتھ ساتھ اب ان کے جانشین معین میاں بھی اسی نور انی چہرے وہی انداز و گفتار اور ملنے کہیں تورانی چہرے وہی انداز و گفتار اور ملنے کہیں اور کے ساتھ ساتھ اب ان کے جانشین معین میاں بھی اسی نور انی چہرے وہی انداز و گفتار اور ملنے

کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں حضور مثنیٰ میاں کے عرس کے موقع پر میں ان کے لئے یہی پر اتھنا کروں گا کہ جھگوان ان کی آتماء کوشانتی دے ان کا آشیر وادہم پر قائم رہے اور ان کی روحانی شخصیت کا بھرم برقر ار رہے اور اب ان کے جانشین حضرت معین میاں کی سر پرستی حاصل رہے یہی ہماری تمنا اور آرز وہے۔

## قدم بوسی کوسعادت سمجھتا ہوں

#### بھائی جگتاہ۔ ایم، ایل، اے

مٹنی میاں میرے پیر تھے میں ان کی قدم ہوتی کو سعادت سمجھتا تھا ہے ہے فلائی اوور برج کو حضرت مخدوم علی مہائی کے نام سے منسوب کرنے کی ان کی تجویز پر میں نے بھی محنت کی تھی اور کا میا بی ملی حضور ثنی میاں کی روحانی شخصیت سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہم جیسے لوگ بھی فیض پاتے تھے آپ کے وصال نے ہمیں جیسے بیتیم کر دیا ہو مگر آپ کے جانشین حضرت معین میاں نے اپنے والدمحتر م کے جانشینی کاحق ادا کیا ہے جو انداز اور طریقہ حضور ثنی میاں کا تھا حضرت معین میاں بھی اس طریقے کو اپنا کر جمسب کی سریر ستی کر رہے ہیں مثنی میاں کے عرس پر میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔

#### پیروں کے پیر تھے

#### بالاناندگاؤ كر،ايم،ايل،اي

پیر بابا سے میر سے بہت تعلقات رہے ہیں مگر حضور مثنیٰ میاں پیروں کے پیر تھے وہ اسے بڑے انسان تھے جس کا بیان کرنے کی ہمت میر ہے اندر نہیں ہے میں حضرت سے ملا ہوں ان کی دعائیں لیاوہ اور اب ان کے جانشین معین میاں سے تو ملا قات ہوتے رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھرانہ بہت عظمت والا ہے کیونکہ اسے برٹ سے انسان ہوکر بھی یہ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔

# حضور مثنیٰ میاں سے مل کرا حساس ہوا کہ میں کسی ولی کامل سے مل رہا ہو ولاس راؤدیشکھ (مرکزی وزیر)

مولا ناانواراشرف عرف مثنی میاں ایک ایسا نام اورایک الیی شخصیت جو ہمیشہ نظروں کے سامنے گھومتی ہے میں ان سے کئی مرتبہ ملا ہوں ان سے ملنے کے بعداحساس ہوتا تھا کہ جیسے کسی بڑے بزرگ سےمل رہے ہیں۔

پیری مریدی پر میرااعتقاد ہے میر ہے علاقے لاتو رمیں میر ہے بہت سے مسلمان دوست ہیں جن سے میں نے پیرفقیر درویش اورصوفیوں کے بارے میں سنالیکن حضرت مثنیٰ میاں کی عجیب روحانی شخصیت تھی جن سے ل کرمحسوں ہوتا کہ میں کسی ولی کامل سے ل رہا ہوں حضور مثنیٰ میاں ایک سیچاور کھر ہے انسان متھانہوں نے کبھی بھی سرکار سے کچھ نہیں چاہا میں مہاراشٹر کا وزیراعلیٰ تھا وہ چاہتے توخود کے لئے بہت بچھ مانگ سکتے تھے مگرانھوں نے اپنی قوم کا تحفظ مانگا قوم کے مسائل کوحل کرنے کی بات کہی۔ مہت بچھ مان کی روحانی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہم ان سے مانگنے کے لاگق تھے ہم ان کو کیا در ہے سکتے ہیں ان کے حضور میں بہنچ کر ہمیں ہوتا کہ ہم کتنے غریب اور مجبور اور بے بس ہیں۔ حضور مثنیٰ میاں کا میرس ہے اسے سال گزرگنے اس کے باوجود نہ جانے کیوں احساس ہوتا ہے کہ حضور مثنیٰ میاں کا میرس ہے اسے سال گزرگنے اس کے باوجود نہ جانے کیوں احساس ہوتا ہے کہ وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہیں۔ وہ شے تومسلم نظیمیں متحرک تھیں کتنے ہی مسلم وفدان کی قیادت میں ہمارے پاس مسلم مسائل لیکر آئے تھے۔

# حضرت مثنیٰ میاں ایک کامل پیر تھے حچگن ججبل(نائب وزیراعلی)

حضرت مولا نامننی میاں ایک ایسے بلند پایہ بزرگ تھے جن سے ہم نے روحانی فیض حاصل کیا ہے 199۰ء کامشکل ترین دور جب میں شیوسینا چھوڑ کر کانگریس میں آیا تھا میری جان کے لالے پڑے تھے میں حد درجہ پریشان تھا ایسے میں مجگاؤں کے میرے چند مسلم دوستوں نے کہا کھٹی میاں نامی ایک پیر صاحب ہیں ان کی دعا نمیں لےلومحفوظ ہوجاؤگے مجھے یا دہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں سے کہا تھا کہ حضرت سے وقت لو ہم ان کے حضور میں چلتے ہیں جب میرے مسلم دوست حضرت مثنی میاں کے پاس گئے اور میرے حالات بتائے تو آپ نے برجستہ کہا کہ ہاں اس کی جان کوخطرہ ہے مگر گبھراؤ نہیں یاس گئے اور میرے حالات بتائے تو آپ نے برجستہ کہا کہ ہاں اس کی جان کوخطرہ ہے مگر گبھراؤ نہیں اور نہیں یہاں آنے کی ضرورت ہے۔

میں اللہ سے دعا کروں گابس اس کے بعد میر سے خالفین کی زبانیں بند ہونے لگیں۔ مجھ پرحملہ کرنے کی شدت میں بھی کمی آگئی اور آج میں بےخوف ہوکر مہارا شٹر کا نائب وزیراعلیٰ بنا ہوں۔ان کی شخصیت ایک کامل پیرکی تھی وہ روحانی پیشوا تھے۔

ایک دن کاوا قعہ ہے میں کسی مسکے پران سے ارجنٹ بات کرنا چاہتا تھا جب فون لگا وُ جواب ملتا کہ حضرت پڑھ رہے ہیں تقریبا دو گھنٹوں کے اندر میں نے دس بار کال کئے مگریہی جواب ملا مجھے بتا یا گیا کہ شام کو مغرب اور عشاء کے درمیان وہ پڑھائی کرتے ہیں اس درمیان وہ کسی سے بات نہیں کرتے ۔ مجھے جیرت ہوئی کہ آج کے دور میں اس طرح کی روحانیت اوراتی تحق سے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا انسان انسان نہیں بلکہ بہت ہی غیر معمولی انسان ہوگا۔ آج ان کاعرس ہے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اوران کے جانشین حضرت معین میاں سے اظہار ہدر دی کرتے ہوئے آپ کی کھی سریر سی چاہتا ہوں۔

# متنیٰ میاں ایک روحانی شخصیت کریاشکرسگھ صدرمبینی کانگریس تمییٹی

مٹنی میاں کومیں پیر مانتا تھا بہت مرتبہ میں انکا آشیر وادلیا ہوں اور کا میاب ہوا ہوں وہ ایسی روحانی شخصیت تھی جسے لفظوں میں بیان کرنامشکل ہے

خوش نصیبی ان کی الیم تھی کہ ہرمسلمان جس مقام پرموت کی تمنا کرتا ہے وہیں انکی موت ہو گی اور وہ جنت کے حقد ارب بنٹنی میاں کا سابیا ٹھ جانے سے میں محسوس کرتا تھا کہ اب ان کا ثانی نہیں ہوگا اور ہم ایک اچھے پیر سے محروم رہیں گے لیکن ان کے صاحبزاد ہے اور جانشین حضرت معین میاں میں وہی خوبی وہی خاصیت اور اسی طرح کی روحانیت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مثنیٰ میاں کا نعم البدل دے دیا ہے۔

# حضرت سے مجھے حوصلہ ملاہے سے بین بھا وَاہیر صدر راشٹر وادی کا مگریس یارٹی ممبئی

مثنیٰ میاں سے میں جب بھی ملا ہوں مجھےان سے زبر دست حوصلہ ملا ہے وہ بڑے پیار سے یہی کہتے کہ بیٹااچھا کام کروکسی کا دل نہ دکھالوگوں کی سیوا کروان کے ایک ایک شبرمیری لئے انمول ہیں آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں مگران کی نصیحتیں اورا نکا آ درش ہمارے ساتھ ہے۔

سب سے بڑی خوش قسمتی ہے ہے کہ نتی میاں کے لڑکے حضرت معین میاں کی سرپر سی۔ حاصل ہے جوانہیں کی نقش قدم پر چل کرہم سب کی رہنمائی کررہے ہیں۔

#### مثنیٰ میاں کی شخصیت سب سے بڑر بہارتھی میں میں سے درات الدی میدریں

ايم اين سگھ (سابق پولس تمشرمبنی)

کبھی ہم پولس والوں میں بھی اس قدر انسانیت جاگتی ہے کہ ہم بھی امن وسکون کی تلاش میں کسی روحانی پیشوا سے دامن گیر ہوتے ہیں اسی تلاش میں حضرت انوار اشرف عرف نمنیٰ میاں سے تعارف ہوا ان سے ملتے ہی میر سے اندر کا وجود اپنے آپ کو بہت مختصر شجھنے لگا اپنے بڑے شہر کا پولس کمشنر ایک شخص سے ملتے ہی میر سے اندر کا وجود اپنے آپ کو بہت مختصر شجھنے لگا اپنے بڑے شخص ہوں گے مجھے یا د سے مل کر اگر اپنا قد جھوٹا سمجھتے تو اس سے انداز ہ لگا یا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے شخص ہوں گے مجھے یا د ہے کہ جب میں پولس کمشنر تھا شہر کے ماحول کو پر امن بنانا تھا کئی مذا ہب کے تہوار ایک ساتھ آ رہے تھے تناؤکی کیفیت تھی۔

میں نے بھی مذا ہب کے ذمہ داروں کو پر ایس کلب میں مدعو کیا تھا اسی میں حضرت مثنیٰ میاں بھی تشریف لائے تھے شیوسینا کے کارگز ارصدرا دھوٹھا کر ہے بھی تھے اس میٹنگ کا ماحول ہی جیسے گر ما یا ہوا تھا مگر مثنیٰ میاں کی شخصیت سب پر بھاری تھی میٹنگ کے بعدادھوٹھا کر ہے جس انداز سے مثنیٰ میاں سے ملے تھے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہصرف ایک پیرنہیں بلکہ کچھاور ہی ہیں۔

آج مثنیٰ میاں نہیں ہیں مگر کبھی کبھی جب شہر کے حالات نا مساعد ہوتے ہیں تب ان کی کمی کا زبر دست احساس ہوتا ہے کیونکہ وہی ایک ایسے بزرگ تھے جن کی بات ہرکوئی مانتا تھا ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا حضرت کے عرس کے موقع پر میں اپنے اہل خانہ کی طرف سے انھیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔

#### متنیٰ میاں پیروں کے پیر تھے

#### گنیش نا تک وزیر برائے حکومت مہاراشٹر

مثنی میاں پیروں کے پیر تھے میں جب بھی اپنا الیشن لڑا ہوں سب سے پہلے ممبرا جاکران کا آشیر وادلیا ہوں آج میں وزیر ہوں تو انہیں کے آشیر واد سے ان کی شخصیت بڑی روحانی تھی ان سے ملنے پر دلی سکون ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ بس ان کے پاس بیٹے رہواور ان کی باتیں سنتے رہو میں بہت سے پیرسے ملامگر مثنیٰ میاں میں جو کشش تھی جو سچائی اور روحانیت تھی وہ کسی دوسر سے پیر میں نہیں دیکھا۔وہ پیر صاحب تھے اچھے انسان تھے، اور بہت بڑے سیکولر تھے ہر مذہب کے لوگوں کی عزت کرتے تھے ہر ایک سے ملتے اوران کی دعاء میں اتنا اثر تھا کہ جوجس کے لئے کیا جاتا فائدہ پہنچا تھا۔

# مثنیٰ میاں جیسی شخصیت صدیوں میں ایک بارآتی ہے

#### گروداس کامت (مرکزی وزیر)

مجھے یا دنہیں کہ میں حضرت مثنیٰ میاں سے کب ملاتھا مگر مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ ان سے ملنے کے بعد ہی مجھے کا میا ہی اور ترقی کا صحیح راستہ ملا ہے میں بزرگوں سے عقیدت اور محبت رکھتا ہوں میں اپنے ہر اکیشن کا آغاز حضرت مخدوم علی ماہمی کے آسانے پر حاضری دے کران کے سامنے اپنی عرضی پیش کر کے کرتا ہوں مگر جب میں نے حضرت مثنیٰ میاں سے ملاقات کی تو عجیب طرح کا احساس وروحانی سکون ملا تب مجھے لگا کہ حضرت مخدوم علی ماہمی کس قدر بلند پائے کے بزرگ ہوں گے کیوں کہ اس کا اندازہ مجھے حضرت مثنیٰ میاں کے فیض رساں ذات کود کیھنے کے بعد ہوا حضرت مثنیٰ میاں سے میری چند ملاقتیں ہیں مگران کے صاحبزاد سے اور جانشین حضرت معین میاں سے کا فی ملاقا تیں ہیں جامعہ قادر ریہ اشر فیہ دوٹا کی میں اور ان کی رہائش گاہ پر بھی۔

معین میاں سے ملنے کے بعد بیاحساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم مثنیٰ میاں سےمل رہے ہیں۔ وہی انداز وہی طریقہ اوراسی طرح کی خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ظلم وستم جبر وتشدد واستبداد سے لڑائی لڑنے کا حوصلہ انھیں بزرگوں سے ملا ہے اوراسی لئے بے خوف ہوکر ملتا ہوں۔ پچھلے دوالیکش میں حضرت معین میاں سے ملا ہوں ان کی دعا کوں اور کا میاب ہوا ہوں آج مرکز میں وزیر ہوں توانھیں بزرگوں کی دعا وَں سے۔

# مثنیٰ میاں سے ل کر ذہن وفکر کو تا زگی اور حوصلہ ملتا تھا

سبوده کانت سهائے،مرکزی وزیرد،ملی

میں جب جب ممبئی آیا تب تب میں حضور مثنیٰ میاں سےمل کران کی دعا نمیں لیتار ہا۔وہ جب ہوٹل ساحل کے عقب میں رہتے تھے تب بھی اور جب وہ اگری پاڑ ہ کے گلستان اپارٹمنٹ میں گئے تب بھی ان سے ملنے کے بعد ذہن وفکروتازگی اور حوصلہ ملتا۔

مجھے جب بیہ بتایا گیا کہ نمنی میاں بہت بڑے افسر تھے اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں تو مجھے جیرت ہوئی کہ سرکاری محکمے میں اتنی نظیم شخصیت نے کیسے ۵ سرسال کا عرصہ نکالا ہوگا اور اپنے آپ کوتمام خرا فات و لعنت سے کیسے بچایا ہوگا آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں میں مرکز میں وزیر ہوں تو حضور مثنیٰ میاں کے جانشین حضرت معین میاں سے ملاقات کرتا ہوں تب بھی وہی احساس ملتا ہے۔

معین میاں نے اپنے آپ کوحضور مثنیٰ میاں کی طرح ہی بنایا ہے۔ جنھیں دیکھ کرفوراً مثنیٰ میاں کا چہرہ سامنے آجا تا ہے مثنیٰ میاں کی شخصیت اتن عظیم تھی کہ پورے ملک میں میں نے ان جیسا کہیں نہیں پایا کچھو چھ شریف کے سجادہ نشین ہونے کے ناطے انہوں نے عقیدت مندوں کی جوخدمت کی جوسہولیات فراہم کی ہیں۔

اس کا چیثم دیدگواہ ہوں میں آج کے عرس کے موقع پرصرف بیہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح حضور مثنیٰ میاں کا سابیہ ہم پرتھاان کی شفقتیں ومہر بانیاں اور دعا نمیں تھیں اسی طرح حضور معین میاں بھی رہیں تا کہ ہم ان کے حضور میں قدم بوسی کر کے روحانی سکون حاصل کرتے رہیں۔

# مثنيٰ مياں کی شخصیت تا بنا کتھی

#### مرلی د بورامرکزی وزیر برائے پٹر ولیم حکومت ہند

مولا نامننی میاں کود کیھ کر حوصلہ ملتا تھاان کی شخصیت تا بنا کتھی۔ میں کئی مرتبہان سے ملا ہوں مگر یہ میری بدشمتی کہ جب بھی ملاا بنی سیاسی غرض کے لئے ملا بھی وہ مجھے ڈانٹ بھی دیتے کہ تم کام برابر نہیں کر رہے ہومسلمانوں کے مسائل پر تو جہ نہیں دیتے وغیرہ میں خاموثی سے حضرت کی بات کوس لیتا دوسرے ہی لمجے حضرت کی بات کوس لیتا دوسرے ہی لمجے حضرت کا دل نرم ہو جاتا اور کہتے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتا لیکن میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔

جے جے فلائی اور برنج کا نام حضرت مخدوم علی مہائمی کرنے کے لئے حضرت نے مجھ سے کہا تھا میں نے اسے یورابھی کیا۔

جب مدنپورہ مورلینڈروڈ پران کے نام سے چوک کومنسوب کرنے کی بات تھی اس میں بھی میں نے پہل کی اورملند سے کہا کہ ہر حالت میں مثنیٰ میاں چوک کومنسول کارپوریشن سے منظور کراؤوہ بھی ہوگیا اس کا بھی افتتاح ہوگیا یہی میرے لئے سعادت کی بات ہے اب مثنیٰ میاں کے بعدان کے بیٹے معین میاں جانشین ہیں ان میں بھی وہی خو بی اور اپنی قوم کے لئے در دمندی ہے ملند دیورا کے لئے ان کی دعا نمیں ساتھ تھیں اس لئے اس کی کامیا کی ممکن ہو تکی۔

موت آئے تو درِ نبی پاک پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

دسوال باب \_\_\_\_منظوم خراج عقیدت

# تیرے ایمال کی کسوٹی ہے مدینے کی فضا نتیجهٔ کر: ڈاکٹر سیدامین انٹرف صاحب

رنج میں ڈوب گیا شہر نوا تیرے بعد خالی خالی سا ہے گہوارہ غوث العالم سونی سونی سی ہے عالم کی فضاتیرے بعد نہ رہی شوکت تاج فقراء تیرے بعد پیر پیراں و شیوخ و علماء تیرے بعد مند آرا کوئی ملتا نہیں انوار صفت گل کی خوشبو ہوئی رورو کے جداتیرے بعد اشر فی مل گئے تجھ سانہ ملا تیرے بعد نه ربی فضل و عطا تیرے بعد کھو گئی دشت میں تا نیر دعاء تیرے بعد آ رہی ہے تیرے دامن کی ہوا تیرے بعد اے خوشا چشم عنایت کہ مرے زخمول پر مجیسے رکھا ہوا ترا دست شفا تیرے بعد تیرے ایمان کی کسوٹی ہے مدینے کی فضا کاش مل جائے مجھے ایسی قضا تیرے بعد

یوں ہوا خاک دل نغمہ سرا تیریے بعد شہر میں چین کے آثارنہ صحرا میں قرار وائے آشفتگی موج صباتیرے بعد نه رہی دککشی طرۃ ہُ دستار حسن تجھ سے قوت تھی کہ سب ہو گئے محروم عصا تجھ سے منسوب ہوئی اشرفیت کی توقیر جیسے بادل کسی ویرانے یہ حپیب کر برسے ہاتھاُ ٹھاتے ہیں تواٹھتے ہی نہیں تیرے بغیر مرحبا یہ بھی تصرف تیرے اسلاف کا ہے نخل سرسبز رہے وادی انوار انثرف خوب برسے تیری یادوں کی گھٹا تیرے بعد

# آ ه انو ارا نثرف گئے تم کہاں نتیج فکر: مولا نامقصوداحمرصاحب بستوی، پرسپل جامعہ حنفیہ بستی

رخج وغم میں ہیں ڈوبے زمیں آساں آ اور انٹرف گئے تم کہاں دل پریشان ہے کافی رنجور ہے آئھ آنسوں بہانے پر مجبور ہے تیرگ چھا گئی روشنی دور ہے مہر رو پوش ہے چاند بے نور ہے ذرہ ذرہ دیکھائی دے ماتم کناں آہ انوار انٹرف گئے تم کہاں

آہ و جاری بھی ہے بے قراری بھی ہے ہوا عقل ماری بھی ہے ہوت فائب ہوا عقل ماری بھی ہے گھٹ رہا ہے ہیدم سانس جاری بھی ہے زندگی اب تو کتنوں پہ بھاری بھی ہے ایسی دو گے سزا کس کو تھا ہی گمال آہ انوار اشرف گئے تم کہال

فخر اہل سنن قوم کی شان سے اشرقی خانوادے کی تم جان سے صدق واخلاص کی ایک پہچان سے یعنی مخدوم اشرف کے فیضان سے کشتی قوم و ملت کے شھے بادباں آہ انوار اشرف گئے تم کہاں

مرکز علم و حکمت تیری ذات تھی وہ مزین بہر نوع کمالات تھی باعث خیر و برکت تیری ذات تھی ناز جس پہ تھا سب کو تیری ذات تھی جان حسن و عمل اور شریں بیاں آہ انوار اشرف گئے تم کہاں

راہ طیبہ میں جس کا نیدھن ہوگیا حشر تک اس کا چین وامن ہوگیا واقعی اس کا پورا مشن ہوگیا جو جوار نبی میں وفن ہوگیا وہ بھی جنت بقیع ہے جنت نشال آہ انوار اشرف گئے تم کہال

ایسے چلتے بنے مڑ کے دیکھا نہیں وصل شوق میں خود کو روکا نہیں اور چلے گا مشن کیسے سوچا نہیں یہ بڑا کام ہے کوئی چھوٹا نہیں ہو گئے سب کے سب بے کس و ناتواں آوار اشرف گئے تم کہاں

تیرا ہر فعل یوں مخلصانہ رہا قدر دال جس کا سارا زمانہ رہا غوث وخواجہ کا سچا دیوانہ رہا اس لئے تم یہ شیدا زمانہ رہا بھولے مقصود کیسے تیری داستال آہ انوار انٹرف گئے تم کہال

### جان بهاررحمت انواراشر فی نتیجهٔ کر:شفیق جلال بوری

چیثم نبی کی چاہت انوار اشرفی ہیں شاہ نجف کی منت انوار اشرفی ہیں

جس عشق پر نماز حیدر قضا ہوئی ہے اس عشق حق کی دولت انوار اشرفی ہیں

بغداد کی زمیں پر جو نور جلوہ گر ہے اس نور کی ہے طلعت انوار اشرفی ہیں

اعلیٰ ہے ذات ان کی عالی نسب یہی ہیں واللہ اعلیٰ حضرت انوار اشرفی ہیں

مخدوم اشرفی ہیں فیضان قادریت فیضان اشرفیت انوار اشرفی ہیں

### چراغ چینم خواجه حضرت شاه منی بیس نتیجه فکر: دا کربلرامپوری

شهید راه طیب حضرت شاه مثنیٰ میاں میاں حور وغلماں حضرت شاه مثنیٰ میاں

جو ہیں آل نبی مخدوم کے چہیتے ہیں وہی اولاد زہرا حضرت شاہ مثنیٰ میاں

بکارو ہر گھڑی امداد کو شاہ مثنیٰ کو مصیبت میں سہارا حضرت شاہ مثنیٰ میاں

یقیناً ثانی مخدوم اشرف غوث کے نائب چراغ چشم خواجہ حضرت شاہ مثنیٰ میاں

> گزاری عمر جس نے خدمت اسلام میں اپنی وہی قائد ہمارا! حضرت شاہ مثنیٰ میاں

### پاک بنجتن سے ہے معطر شجر ہ انو ار انترف کا نتیج فکر:عبدالقدیر کچھوچھوی

نیر تاباں مہر درخشال مکھڑا انوار اشرف کا جلوہ کناں جلوہ ذیشال جلوہ کا کا

شافع محشر مولا على فاطمه زهرا حسن حسين

پاک پنجتن سے ہے معطر شجرہ انوار اشرف کا

حشر تلک وہلیز نبی پر صلی علیٰ یا صل علی

پڑھتا رہے گا خون کا اک اک قطرہ انوار اشرف کا

خلد کی ساری نعمت لے لے رضوان ہے منظور مجھے

رکھ دے میری خلد میں بس تو روضہ انوار اشرف کا

باندھ کے ہم احرام محبت کیوں نہ طواف یار کریں

اہل عقیدت کا کعبہ ہے روضہ انوار اشرف کا

ذکر ولی ہے ذکر نبی ذکر نبی ہے ذکر خدا

باعث رحمت باعث بركت چرجا انوار اشرف كا

رحمت و برکت والے فرشتے اس گھر میں اتریں گے

عشق و عقیدت سے جو لگا طغرا انوار اشرف کا

رم جھم رم جھم نور کی برکھا برسے گلیوں کوچوں میں نور بداماں رشک جنت کوچیہ انوار اشرف

نرالا ہے دربار، دربارا شرف

نتیجهٔ فکر: مولا ناشا کررونا ہی

نبی کا ہے گلزار گلزار اشرف

نرالا ہے دربار دربار اشرف

زمانے میں رائج ہے سکہ آنھیں کا نرالی ہے سرکار سرکار اشرف

گدا پلتے ہیں ایکے درپہ ہزاروں ہیں کیسے غریبوں کے عمخوار انٹرف

شفا بٹ رہی ہے شب وروز در سے عطائے خدا سے ہیں مختار اشرف

غم ورنج و کلفت کے حصیت جائیں بادل جو کر دیں کرم ہم پہ اک بار اشرف

ذرا تابش نور آکر تو دیکھو نبی کے ہیں انوار انوار اشرف

> جہالت کی تاریکی و گمرہی میں ہدایت کے ہیں مینار اشرف

یہ شاکر کرم کا تیرے منتظر ہے ادھر بھی ہو چشم گہر بار اشرف

## آب انوارالمشائخ نازش علمائے دین متیج فکر: مولا ناسیدعارف اشرف

مہر تاباں جانشین شاہ سمناں آپ ہیں درد کے درماں مسجائے مریضاں آپ ہیں

اے شہید راہ طیبہ لائق صد افتخار پیکر عشق محبت جان جاناں آپ ہیں

> آپ انوار مشائخ نازش علمائے دین بے قراروں کے سکون و راحت جاں آپ ہیں

د یکھئے واللہ پروانوں کا اپنے حال زار کیجئے خوشیاں عطا شمع فروزاں آپ ہیں

> اے مقیم جنت البقیع شہید باوفا قرب عثمان غنی شاداں و نازاں آپ ہیں

گردش دورال کی ہم تاریکیوں میں غرق ہیں روشنی کر دو عطا مہر درخشاں آپ ہیں

> دور اب کر دیجئے عارف کی میہ پڑ مردگی کھل اٹھے دل کی کلی جان بہاراں آپ ہیں

### آیئے ہم بھی سوئے مجھو چھہ چلیں نتیج فکر: ذاکر بلرامپوری

مرحبا مرحبا کتنے ذیثان ہیں جس پہ انوار ملت مہربان ہیں

اس کوغم کیوں زمانے کا ہوگا بھلا جس کے انوار ملت نگہبان ہیں

ان کے نقش قدم پر چلو دوستو! اپنے رہبر ہیں وہ اپنے سلطان ہیں

ان کے دربار عالی کی وہ شان ہے سرجھکاتے گدا اور سلطان ہیں

شاعری ہے کھن اتنی طاقت کہاں میرے انوار ملت کے فیضان ہیں

آیئے ہم بھی سوئے کچھوچھہ چلیں دل میں ذاکر مجلتے سے ارمان ہیں

## حضرت سيرمثني اشر في آل رسول نتيجه فكر: مولا ناانجم كچھوچھوی

مم شبيه غوث العالم جانشين نور عالم مظهر غوث الوركي ابن امام المشرقين

حضرت سید مثنیٰ انثرفی آل رسول پیشوائے اہل سنت گلشن زہرا کے پھول

آپ کی صورت و سیرت دونوں مثل عین غین کیوں نہ ہو جب آپ ہیں شان حسن جان حسین

ماه رمضان المبارک اور عمره کا سفر مرحبا افطار بھی جام شہادت نوش کر

اے سخی ابن سخی تیری سخاوت کے نثار بارش گلہائے رحمت تجھ پیہ ہو لیل و نہار

شمع محفل کی جدائی سے محبت ہے حال زار انجمن بیں اشکبار

اے سخی بہر نبی اے صاحب اعلیٰ صفات انجم خستہ یہ بھی ہو جائے گلہ التفات

### طيبه گفرتها گفرن يہنيج

نتيجة فكر: منصور ملت حضرت علامه مولا نامنصور على خان صاحب سنى جمعية العلمام بني

مثغا غوث کی نسبت شاہ آپ کی سیرت شاہ مثنیٰ یہ ہے حقیقت شاہ مثنيا مثنا مثنى مثنا پهونچ جنت شاه مثنی مثنيا ہے ہے رفاقت شاہ مثنا مثنيا ملی ہے جنت شاہ عمر میں برکت شاہ مثنیٰ صاحب نصرت شاه مثنیٰ

شيخ طريقت شاه مثنى قائد ملت شاه آل نبی اولاد علی ہیں مخدومی انوار سے روشن چېرے پر انوار کی بارش پاکیزہ کردار رہا ہے پاک طبیعت شاہ گشن علم سجائے کتنے آپ کی حکمت شاہ مثنیٰ ہاتھوں کی نرمی سے ظاہر شان سخاوت شاہ ہر موقع پر قوم کو اپنی بخشی قیادت شاہ سب کے سر پر آپ نے رکھا دست کرامت شاہ چلتے چلتے راہ مدینہ روئیں گے جب یاد کریں گے آپ کی شفقت شاہ سوله رمضان وقت سحر میں پائی شهادت شاه مثنیٰ طبیبہ گھر تھا گھر ہی پہونچے جامع قرآں کے پہلو میں آپ کے شہزادے ہیں جتنے رہیں سلامت شاہ مثنیٰ آپ کے نائب شاہ معین کی مجھ کو بھی منصور ہی رکھیں

### ہے اتنی بلندی پہایوان اشرف

نتیجهٔ فکر: مولا ناشا کرعلی روناہی

کرول کس زبال سے بیال شان اشرف

جسے دیکھئے ہے ثناخوانِ اشرف

جدهر شرق سے غرب تک آپ دیکھیں ہے ہر سوروال بحر فیضان اشرف

خرد کی رسائی نہیں ہے جہاں پہ

ہے اتنی بلندی پہ ایوان اشرف

نہیں لاتے خاطر میں تاج و حکومت ملا ہے جنھیں جام عرفان اشرف

بہاریں رہیں اس حسینی چمن میں

کھلے اور کھولے گلتان اشرف

خدا یا معین اشرف با صفا کو بنا دے تو شمع شبستان اشرف

> یہ بھیلائیں انوار اشرف جہاں میں ب

> منور کریں بزم عرفان اشرف

چه گوید ثنائے شه تخت سمناں کجا بندہ شاکر کجا شان اشرف

> کرے شاہ سمناں کی توصیف شاکر کہاں بندہ شاکر کہاں شان اشرف

### مجھوچھہ میں ہے آفتاب ولایت تتيجه فكر: يروفيسرمولا نامحود على خال اشر في

خدا کی محبت میں سرشارتم تھے حبیب خدا کے دلدارتم تھے سیادت، شرافت، نجابت کے حامل کہ ابن علی سبط سرکارتم تھے کچھوچھہ میں ہے آفتابِ ولایت مگر ہر جگہ اس کے انوارتم تھے ترقی یہ ہے اشرفی خانوادہ کہ اس خانوادہ کے سردارتم تھے جسے دیکھ کے خدا یاد آئے ولایت کے ہوں جس میں آثارتم تھے بہر سو جلایا جراغ علم دیں کا میری قوم و ملت کے معمارتم تھے ہزاروں کی کرتے تھے حاجت روائی فیروں کے عمخوارتم تھے مدینے میں ہے سب کی سرکارِ عالی مگر ہند میں چھوٹی سرکارتم تھے کم کردہ راہوں کو منزل ملی ہے ہدایت کے روش وہ مینارتم تھے صحابہ کی جُھرمٹ میں سونا تھا تم کو ازل ہی سے جس کے طلبگارتم تھے معین وحسن اور سید علی کے حسین گل ترکے گلزار تم تھے خدارا بنے سب کی قبر بقیع میں اے انوارتم یہ فدا کار ہم تھے

کرم تجھ یہ محمود ہے آل نبی کا یہ مانا کہ مجرم سزاوار تم تھے

### ہم عاشقوں کی تمنامیاں مثنیٰ ہیں

نتيجة فكر: اظهار مقدر كجموجيموي

در علوم کے زینہ میاں مثنیٰ ہیں رضائے فاطمہ زہرا میاں مثنیٰ ہیں

ہم عاشقوں کی تمنا میاں مثنیٰ ہیں جمال و حسن سرایا میاں مثنیٰ ہیں

قلم کو روک مصنف ابھی نہ زحمت دے سمجھ لے پہلے کیا کیا میاں مثنیٰ ہیں

ہمارے آپ کے جیسے بید دوہی چار ہیں کیا سبھی کے مونس و ملجا میاں مثنیٰ ہیں

نظر سے دیکھ یا دل سے اگر عقیدت ہے نبیرۂ شہ بطحا میاں مثنیٰ ہیں

اندهیرے دور نہ جائیں تو پھر کریں ہی کیا سراج مجلس و جلسہ میاں مثنیٰ ہیں

حضور اشرف سمناں کے چہیتے ہیں سخی شہر کچھوچھہ میاں مثنیٰ ہیں

### مل گیا آج انواراشرف کوشهادت کامزه

نتيجة فكر: ہلال را نا کچھوچھوی

آفتاب ہاشمی کے عشق اور الفت کا چاند تاجدار اولیاء کی آرزو و منت کا جاند

معرفت کا بدر کامل اور حکمت کا جاند

حیب گیا طیبہ میں جاکر حسن کی طلعت کا چاند

غم زدہ ہر اشرفی ہے اشرفی ایوان میں کوہ غم ٹوٹا ہوا ہے آج ہندوستان میں

م تونا ہوا ہے ای ہدوسان یں مل گیا آج انوار اشرف کو شہادت کا مزہ

زهد و تقوی پارسائی اور عبادت کا مزه

بیگر جود وسخا تجھ کو سخاوت کا مزہ

دولت ایمان و دین و شکر و قناعت کا مزه

مرحبا یائی شہادت آپ نے رمضان میں

مرحبا مذفن ہوئے طبیبہ کے قبرستان میں

آب زم زم سے عزیزوں نے نہلا دیا

اور کفن تجمی جنتی انوار کو پہنا دیا

ہے فرشتوں اور شہیدوں کا یہاں پر ازدھام آخری دیدار کی خاطر کھڑے ہیں خاص و عام نور کے سائے تلے اٹھا جنازہ آپ کا منزل مقصود تک پہنچایا جنازہ آپ کا سید انوار اشرف کی نماز آخری بالیقیں ولیوں فرشتوں اور شہیدوں نے پڑھی قدسیان عرش زیارت کے لئے آنے لگے اور تربت پر بہشتی بچول برسانے لگے رحمت وانوار کی نوری گھٹا چھانے لگی فرری گھٹا چھانے لگی نور برسانے لگی قبر انوار پر مسلسل نور برسانے لگی فور برسانے لگی قبر انوار پر مسلسل نور برسانے لگی فور برسانے لگی فر انوا پر مسلسل نور برسانے لگی فر انور ہوگئ

منتظر ہے خلد کا رضوان بھی انوار کا شاہ سمنال سید اشرف کے برخور دار کا بخش دے رانا کو یا رب مدح گوئی کے طفیل انشرف انوار سے اس آشائی کے طفیل بخشنے کے واسطے تجھ کو بہانا چاہئے اور مجھے رحمت کا تیری شامیانہ جاہئے اور مجھے رحمت کا تیری شامیانہ جاہئے

ہ ج عرس مثنیٰ میاں ہے متیج فکر: پروفیسرمولا نامحمودعلی خاں اشر فی

کتنا پر کیف وکش ساں ہے آج عرسِ مثنیٰ میاں ہے

ان کے دیوانے آئے ہوئے ہیں جس کو دیکھو وہی شادماں ہے

مہرباں جس پہ انوار اشرف اس پہ اللہ بھی مہرباں ہے

جتنے آئے ہو سب بھر لو دامن فیض کا آج دریارواں ہے

آج جو بھی یہاں ہو رہا ہے سید انوار پہ سب عیاں ہے

غم کا مارا یہ محمود جائے کہاں آسرا آپ کا آستاں ہے

### گ**ل ز**هرا نتیجفکر:محمدراشدرضوی صابری

یلا دے مجھ کو پیانہ میرے انوار اشرف کا بنا اس دل کو دیوانہ میرے انوار اشرف کا

گل زہرا کی خوشبو سے ہزاروں دل معطر ہیں رہے جاری میہ مہکانہ میرے انوار اشرف کا

وراثت میں ملی عزت انہیں مخدوم سمناں سے عجب انداز شاہانہ میرے انوار اشرف کا

شہید راہِ طیبہ ہیں بقیع پاک میں دیکھو بنا ہے آج کا شانہ میرے انوار اشرف کا

> غریوں دردمندوں کووہ سینے سے لگاتے تھے ہے انداز کریمانہ میرے انوار اشرف کا

ہمیشہ نور و رحمت کی جہاں بارش برسی ہے بقیع پاک کا شانہ میرے انوار اشرف کا ہے داشد رضوی بھی اک رند کوئے اشرف سمنال رہے آباد میخانہ میرے انوار اشرف کا

### زمانه کام کرتا ہے سدا، انوار اشرف کا

خدا و مصطفیٰ کا جاہنے والا ہے وہ بے شک جو کوئی دل سے ہوتا ہے فدا انوار اشرف کا زمانہ انکا خادم ہے وہ مخدوم زمانہ ہے زمانہ کام کرتا ہے سدا انوار اشرف کا سلامی پیش کرتے ہیں مہ و خورشید آ آکر مہ خورشیر ہے ادنی گدا انوار اشرف کا قدم چوہے زمین اور آساں ترسا پیشانی کو لحد میں جسد نوری جب چلا انوار اشرف کا معین الدین اشرف مظهر انوار اشرف ہے حسین اشرف ہیں حسن داربا انوار اشرف کا معین اشرف ہیں خلف و جانشین انوار اشرف کا حسین ہیں خلف باصفا انوار اشرف کا مساجد حسن ہیں مدرسے انوار ہیں ان کے خوشا مسجد کی وال ہیں مدرسہ انوار اشرف کا

موت آئے تو درِ نبی پاک پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

گیار ہواں باب ۔۔۔۔تعزیتی خطوط

ان کے فیوض روحانی سے ستنفیض فرمائے میں میں مائے میں منجانب: مفتی محمد میال شمر، قاضی اہل السنة دہلی بخدمت گرامی محترم جناب شیخ الجامعہ وجملہ اراکین جامعہ قا درییا شرفیہ اللہ وبر کا تہ

حضرت سیدانوارانشرف عرف مثنی میاں صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کی روح پر نور کے لئے قر آنخوانی اور دیگراوراد کا ایصال ثواب فقیرنے کرادیا ہے۔ حق سبحانہ تعالی وتقدس حبیب رؤف ورحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے طفیل اسے شرف قبولیت عطافر مائے اور مرحوم کو جوارا قدس کی او جگا ہوں میں مقام رفیع عطافر مائے اور ان کے فیوش روحانی سے ہم سب اہل خلوص وعقیدت کو مستفیض فر مائے۔ آمین آپ حضرات بھی فقیر کو دعائے خیر میں یا دفر مائیں۔

مرسلەنقىشەكو پركركے بھيجناغيرضرورى ہے۔والسلام فقط:مفتی محمرمیاں ثمر قاضی اہل السنة دہلی

#### گر قبول افتدز ہے عزوشرف

منجانب:مفتى محمد كونز خان نعيمي، جامعه عربيه اظهار العلوم جها نگير آنجي، امبيلهُ كرنگر

گرامی منزلت شهزادهٔ دامت برکاتهم السلام علیکم ورحمة الله و برکاته

بحره تعالیٰ بخیر ہوں۔

خدا کرے مزاج بخیر ہوں

حضرت انثرف المشائخ رضی المولی عنه سے متعلق غیر مربوط فن مضمون نگاری سے کسی طرح دل کی بات کوضبط تحریر میں لا کرحاضر کرر ہا ہوں خدا کر ہے ان کی نگاہ ہم لوگوں کی طرف بھی ہوجائے۔ گرقبول افتدز ہے عزونثرف

والده مکرمه سے سلام کے ساتھ ساتھ دعا کی درخواست، بھائیوں سے حسب مراتب سلام سنت فقط والسلام، خیراندیش

محمد كونز خال نعيمي

• ۲ رجمادي الاولى ۲۵ ۱۳ هـ/ • ارجولا ئي ۴ • • ۲

جامعه عربيه اظهار العلوم نيابازار، جهاتگير گنج امبيدُ كرنگر

## ا شرف المشائخ كوجنت الفردوس ميں جگه عطافر مائے مخانب: سيدرئيس احمداشر في ،سر براہ اعلیٰ ادارہ شرعيه رائی پور

سلام مسنون

گذارش ہے کہ آپ کا لیٹراشرف المشائخ الحاج الشاہ سید انوار اشرف عرف مثیٰ میاں اشرف الجیلانی علیہ الرحمۃ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سلطان مخدوم سیداشرف جہانگیرسمنانی رضی اللہ عنہ کے عرس چہلم کے ایصال ثواب کے لئے آپ کا خطم موصول ہوا۔ مدرسہ ادارہ شریعہ بیتیم خانہ آپ کے غم میں برابر کا شریک ہے اور رمضان المبارک میں انتقال کی خبرس کراسی دن قر آن خوانی کراکر ایصال ثواب کیا گیا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اشرف المشائخ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

آپ کے حکم کے مطابق جتنے اوراد وظا ئف پڑھے گئے لیٹر کے ساتھ منسلک ہیں ہم سب کی دعا ہے کہ اشرف امشائخ کے جانشین سید معین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی صحیح جانشین بن کر چھاجا ئیں اوران سے فیوض و بر کات جاری وساری ہوں

سیدرئیس احمدالاشر فی البحیلانی سر براہ اعلیٰ بانی مدرسہ ادارہ الشرعیہ بتیم خانہ (ودیانگر،نز دیوس لائن،رائے بور،چھتیس گڑھ) موصوف کے رو پوش ہونے پر سخت افسوس ہوا منجانب: کمال الدین شمسی ، دارالعلوم اہل سنت ، سدھارتھ نگریوپی

مكرم ومحترم حضرات اساتذه كرام

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

مزاج گرامی!

آپ حضرات کا مکتوب گرامی بابت ایصال ثواب حضرت مثنی میاں مرحوم ومخفور باصرہ نواز ہوا۔
حضرت موصوف کے ہم سے رو پوش ہو جانے سے سخت افسوس ہوا حضرت موصوف ایک علمی و روحانی
خانواد ہے کے ایک اہم فر دہونے کے ساتھ میر سے ضلع امیڈ کرنگر کے تھے جس سے پچھ مزیدافسوس ہوا
مولی تعالی حضرت کوغریق رحمت فرمائے اور آپ کی قبرانوار کورحمت ونور سے معمور فرمائے اور ہم سبھوں
کوآپ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما تار ہے۔ حضرت مدوح کے ایصال ثواب کے لئے میں نے
خاص اپنی مگرانی میں بیٹے کرقر آن خوانی کروایا اور درود شریف و کلمہ شریف وغیرہ سونفر سے زیادہ درجات
عالیہ کے طلبہ و اساتذہ نے پڑھا اس کے مطابق آپ کے ارسال کردہ خانہ کو پر کرکے روانہ کیا ہے۔
ایصال ثواب فرمائیس اور دعاؤں میں یا دفرماتے رہیں۔ سبھی اراکین واساتذہ کو میر اسلام۔
فقط: شمشی

٢ ر ذ وقعده ٢٢٧ ١ إ ص

۲۰۰۳رهمبر۲۰۰۳

### جماعت سر پرستی سیمحروم ہوگئی منجانب:مجمدابوبکرانٹر فی سن تبلیغی جماعت باسنی

حضورشهزادهٔ عالی وقارمخدومی سیدمعین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی صاحب سجاده نشین وسیدعلی اشرف سیدحسن اشرف سیدحسین اشرف صاحب قبله السلام علیم ورحمة الله و بر کاته

حضور کا نوازش نامہ تی بلیغی جماعت باسی کے ارکان کو دستیاب ہوا۔ حضور سیدی سرکار سید تی میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی خبر سے پہلے ہی مغموم سے جماعت کے دفتر میں فاتحہ خوانی وایصال ثواب ونذا نہ عقیدت پیش کیا حضرت موصوف اہل سنت و جماعت کے ایک تابندہ نوری منار کی طرح سے نہ جانے کتنے ادار ہے اور پوری جماعت حضرت کی سر پرستی سے محروم ہو گئے۔ لہذا سنی تبلیغی جماعت کے اراکین کی طرف سے گہر ہے رنج وغم اور تعزیت کے ساتھ ہی وابستگی عقیدت سے منسلک رہیں گے۔ چہلم شریف کا اشتہار بھی نمایاں جگہ چہپاں کیا گیا ہے حضور قبلہ علیہ الرحمہ کی باسنی میں تشریف آوری ہوئی تھی سن تبلیغی جماعت کے لئے خصوصی دعا نمیں بھی فرمائی تھی حضرت مولانا علام محمد صاحب حضرت مولانا علام محمد صاحب و تمام حافظ محمد اکبر صاحب و تمام ادر کین سنی تبلیغی جماعت کا سلام قبول فرمائیس اور دعاؤں سے نواز تے رہیں۔

فقط والسلام محمد ابوبكراشر فى القادرى از دفترسنى تبليغى جماعت باسنى

### جن كابدل ابمكن نهيس

منجانب: محمد ظفر الله خان انثر فی ، جنر ل سیکریٹری انجمن خاندیش محتر می ومکری عالیجناب سیدعلی انثرف ، انثر فی جیلانی

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا سید انوار اشرف، اشرفی جیلانی کا مورخہ ۱۵ رمضان المبارک کوارضِ پاک مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ مریدین ومعتقدین کے لئے بی خبر جانکا ثابت ہوئی۔ اہلیانِ رابوڑی بھی حضور کے دستِ شفقت سے محروم ہو گئے۔اناللدواناالیہ راجعون

ہم خود حضرت سے وابسطہ داماں ہیں ہم ایسے اہل کہاں کہان کے لئے دعا کریں لیکن پاک پنجتن سے ہماری نسبت ہے اس لئے خالق و ما لک کل ، اللہ سجان تعالیٰ سے اس کے حبیب اعظم امام الانبیاء حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں مرحوم پہ ہزاروں رحمتیں عطا کر ہے۔ آ مین میں بیات انجمن خاندیش کے لئے باعث فخر ہے کہ حضور مثنیٰ میاں کا دستِ شفقت انجمن واراکین انجمن خاندیش کے لئے ہمیشہ دراز رہا۔

محفلِ سماع ہو یا مذہبی تقاریب یا پھر رفاعِ عامہ کے پروگرام حضرت نے ہمیشہ لبیک کہااور باجود خرابی محت کے پی نوارانی شخصیت سے عاشقان وتشدگان کوروحانی کیف وسرور بخشاجس کابدل اجمکن نہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر وفخر ہے کہ اہلیان رابوڑی کے لئے حضور شخی میاں کے دل پر نور میں ایک نرم گوشہ تھااور یہی وجہ تھی کہ حضرت کا روح افزاء دیدارگا ہے بہگا ہے اہلیان رابوڑی کونصیب ہوتا رہا۔ یہ اللہ سبحان تعالی کا احسان عظیم ہے

رابوڑی میں حضرت کے مریدین،معتقدین و عاشقان و جاں نثاروں کا ہجوم رہااوران شاءاللہ ہے سلسلہ آپ کی رہنمائی میں اب آپ کے برادر اصغرپیر طریقت حضرت علامہ مولانا سیر معین اشرف، اشر فی جیلانی، جان نشین مثنی میاں کے دست حق پرست پران شاءاللہ جاری وساری رہےگا۔ بارگا والہی میں بطفیل سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعا گوہیں مرحوم کو جنت الفردوس میں درجات بلندفر مائے اور وابسطہ دامانِ سیدانواراشرف کوروحانی فیوض و برکات سے معمور فر مائے۔ آمین

اراکین انجمن خاندلیش بارگاہِ خداوندی میں دعا گوہیں کہ وہ آپ کوسیدحسن انٹرف صاحب،سید حسین انٹرف صاحب و جملہ پس ماندگان و تعلقین کوصبر جمیل عطافر مائیں۔آمین

انجمن خاندیش محمه ظفرالله خان اشر فی جزل سیکریٹری موت آئے تو درِ نبی پاک پر سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

بار ہواں باب

عرس کے موقع پراخباری ربورٹ

### حضرت متنی میاں علیہ الرحمہ کا بہلا سالانہ عرس مقدس شہیدراہِ مدینہ کی زندگی قوم کے لئے شعل راہ ہے

اسٹاف رپورٹ دوٹائل/ بعد نماز تراوی عیدگاہ میدان چھوٹی مسجد چھوٹا سونا پورمولا ناشوکت علی روڈ ممبئی ۸ میں شہید راہ مدینہ پیرطریقت حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کا پہلا سالانہ عرس مقدس نہایت ہی تزک واحتشام کے ساتھ منعقد ہوا، جس کی سرپرسی آبروئے اشرفیت حضرت علامہ سید نظام اشرف الاشرفی البحیلانی (ایڈوکیٹ) فیض آباد نے کی اور صدارت معین المشائخ حضرت مولا ناسید معین الدین اشرف الاشرفی البحیلانی (سجادہ نشین سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیرسمنانی) نے فرمائی۔شہیدراہ مدینہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ملک وملت کے مشاہیر علاء ومشائخ ائمہ وشعراء کثیر تعداد میں تشریف فرما تھے۔

پروگرام کا آغاز حضرت علامہ قاری مشاق احمد تنجی استاد جامعہ قادر بیاشر فیہ کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ شخ القرآن حضرت مولا ناعبداللہ خال عزیزی، نے کہا کہ شہیدراہ مدینہ کی زندگی قوم کے لئے مشعل راہ ہے۔ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ فقی شبیر حسن رضوی اور فات کرنا ٹک ناشر سنیت منصور ملت حضرت علامہ مولا نامنصور علی خال صاحب قبلہ نے یکے بعد دیگر ہے حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کی حیات و خد مات پر معلوماتی اور مفصل خطاب سے سامعین کو مخطوظ کیا۔ ڈاکٹر سید مناظر حسن اشرف، سیم فرخ آبادی اور اشہر بہرا بیکی نسیم حبیبی نے حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا اور ٹھیک دو ہے قل شریف ہوا۔ اس کے بعد معین المشائخ حضرت مولا ناسید معین الدین اشرف الاشر فی البحیلانی کی دعا، صلاۃ وسلام پر جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ مذکورہ حضرات کے علاوہ جن قابل ذکر علماء ومشائخ اور کی دعا، صلاۃ وسلام پر جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ مذکورہ حضرات کے علاوہ جن قابل ذکر علماء ومشائخ اور کی دعا، صلاۃ وسلام پر جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ مذکورہ حضرات کے علاوہ جن قابل ذکر علماء ومشائخ اور مقتدر ہستیوں نے عرب میں شرکت کی ای کے اساء مندر جہ ذیل ہیں۔

سراح ملت حضرت علامه سيدسراج اظهر صاحب قبله خليفه حضورمفتی اعظم هند، حضرت علامه سيد

گلزارالدین صاحب قبله برکاتی، سپاده نشین مسولی شریف باره بنگی، حضرت علامه مولا نامفتی رفیق احمد رضوی، حضرت سید علی اشرف، حضرت سید حسین اشرف (صاحبزدگان) حضور مثنی میان، حضرت علامه نتمان خان، حضرت علامه شایم رضا بریلی شریف، حضرت علامه شایم رضا بریلی شریف، حضرت علامه سید خلیق اشرف، حضرت علامه سید خلی اشرف، حضرت علامه سید خلی اشرف، حضرت علامه سید خلی اشرف، حضرت علامه سید خالد اشرف، حضرت علامه مثنی اشرف، حضرت علامه سید خالد اشرف، حضرت علامه سید خالد اشرف، حضرت علامه مثنی الحق علیمی ، عالی حلامه مثنی شعبان علی صاحب، حضرت علامه شید قال احمد فیض آبادی، حضرت علامه معین الحق علیمی ، عالی جناب مجمد سعید نوری صاحب، حضرت علامه شیدی، حضرت علامه سید زیبرا شرف، حضرت علامه عبد البیار ما بر القادری، حضرت مولا نا ولی الله شریفی، حضرت مولا نا نصر الله قادری، حضرت مولا نا اظهار محمود عالم مقبول احمد مصباحی، حضرت مولا نا قاری شرف الدین حضرت مولا نا قاری شرف الدین صاحب، حضرت مولا نا قاری شرف الدین صاحب، حضرت مولا نا قاری شرف الدین صاحب، علاوه ازین علماء و شعراء شهری معزز شخصیات و دانشور ولیدران، مدارس کے اسا تذہ و طلبه کافی تعداد میں موجود شخصه نظامت کے فرائض نهایت ، می خوش اسلو بی سے حضرت مولا نا مقصود علی خان تعداد میں موجود شخصه نظامت نے فرائض نهایت ، می خوش اسلو بی سے حضرت مولا نا مقصود علی خان شهراده مجبوب ملت نے انجام دیا۔

# حضرت متنی میاں علیہ الرحمہ کا دوسرا سالانہ عرس مقدس جسہ خراج عقیدت میں چوٹی کے علمائے کرام کی شرکت

(اسٹاف رپورٹر) ممبئی حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا دوسرا سالانہ عرس مقدس منعقد ہوا۔ پروگرام کی سرپرستی حضور شہیدراہ مدینہ نئی میاں علیہ الرحمہ کے شہزاد ہے افضل الصوفیا حضرت الشاہ السید حسین اشرف اشر فی جیلانی نے فرمائی ۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجانشین حضور شہیدراہ مدینہ نئی میاں پیر طریقت رہبر شریعت خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علامہ الحاج الشاہ السید معین الدین اشرف اشرف اشر فی جیلانی معین میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھے مقدسہ نے انجام دیا۔ ورلڈ اسلامک مشن لندن کے قائد قوم وملت مفکر اسلام علامہ قمر الزماں خال اعظمی نے حضور شہیدراہ ورلڈ اسلامک مشن لندن کے قائد قوم وملت مفکر اسلام علامہ قمر الزماں خال اعظمی نے حضور شہیدراہ

ورلڈاسلامک سن کندن کے قائد توم وملت مسراسلام علامہ مرائز مال خال اسمی کے مصور سہیدراہ ا مدینہ انوار اشرف مثنی میاں کے عرس کے موقع پر کہا کہ ہمارا المیہ بیہ ہے کہ آج بھی اپنے قول وعمل کے پابند نہیں ہیں۔ دوسرا المیہ ہماری جہالت ہے جس کی وجہ سے ہم ہندوستان کی دیگر بسماندہ قوموں سے بھی زیادہ بسماندہ ہو گئے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ قوم وملت کی خدمت کا جذبہ سب سے بڑی سنت ہے اور سیدانوار انثر ف مثنیٰ میاں اسی سنت کے یا بند تھے۔

اس اجلاس میں ملک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے علائے کرام نے شرکت کی۔اس جلسہ خراج عقیدت کے موقع پر ہزاروں کا مجمع اپنے علاء کوساعت فرمانے کے لئے جوق در جوق حاضرتھا۔ مفکر اسلام نے مزید فرمایا کہ علامہ نٹی میاں مسلمانوں کی قیادت کی کمی کو ہرممکن طور پر پورا کرر ہے تھے۔ دبی جند بہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں تعلیم و تدریس کو بھی اہمیت دی۔اخلاق سے بھر پور شخصیت کی بناء پر جوکوئی بھی ان سے ایک بار ملاقات کرتا ان کے حسن سلوک سے متاثر ہوکر ان کا مرید میں جاتا۔اس کے علاوہ دیگر علائے کرام نے بھی اپنی تعزیق تقریر کے دوران منٹی میاں کی بلند شخصیت کی مناب اس کے علاوہ دیگر علائے کرام نے بھی اپنی تعزیق تقریر کے دوران منٹی میاں کی بلند شخصیت کی مناب کو آپ صلی اللہ علیہ منقبت کے ذریعہ سامعین تک پہنچا یا۔ بالخصوص مولا نا اشرف علی نوری نے منٹی میاں کو آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کی اس سنت کا زبردست پابند بتایا۔ جسے عام مسلمانوں نے پوری طرح نہیں سمجھا۔ ان کے مطابق قوم وملت کے لئے بے چین ہونا ہی عظیم سنت ہے۔ اور حضور مثنیٰ میاں اسی سنت کے قائل تھے۔ مولانا منصور علی خان نے مثنی میاں کی خدمات پرروشنی ڈالتے ہوئے بیان فرمایا کہ سبحان اللہ آپ اپنی تمام تر زندگی دارالعلوم و مدرسہ کی سرپرستی کرتے رہے اور وصال کے بعد بھی آج ہی کے دن مقامی بچوں کی عربی دار العلوم و مدرسہ انوار انثر نے کا افتتاح بھی اس موقع پر بھیونڈی سے تشریف لائے علامہ مولانا سیدا طہر حسین ضیائی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیدانوار انشرف مثنیٰ میاں کی مقبولیت کا بیام تھا کہ حضرت جہاں سے بھی گذر تے لوگ ان کے روشن چہر ہے کو د کیھ کرروحانیت سے متاثر ہوجاتے۔

آج یہاں ستاروں کی انجمن توسی ہوئی ہے آفتاب کھو گیا ہے اس جلسہ خراج عقیدت کے موقع پر مفتی سے اللہ، قاری عطاء اللہ، مولانا حبیب الرحمن، مولانا عرفان صاحب، مولانا وارث جمال، رضا اکیڈی کے صدر محمد سعید نوری بھی شامل تھے۔ علاقے کی معزز شخصیتوں میں آدم میمن مجھی والا، ذاکر احمد، شریف اشرفی، صدافت حسین، ایڈوکیٹ شکیب خان، مولانا الطاف حسین، مولانا محمود علی خال اشرفی، ڈی ڈی ڈی مکس راج عرف پہوسروغیرہ موجود تھے۔ اس جلسہ کی نظامت مولانا تو کیل احمداور مولانا مضور علی خان نے انجام دیئے۔ اس جلسہ کا اختام انوار اشرف منی میاں کے جانشین پیرطریقت علامہ مضور علی خان نے انجام دیئے۔ اس جلسہ کا اختام انوار اشرف منی میاں کے جانشین پیرطریقت علامہ مولانا سیمعین اللہ بین اشرف جیلانی کی دعائے خیر کے بعد ہوا۔ اشرفی غریب نواز کی جانب سے عرس کے موقع پر عام دعوت طعام کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں کثیر تعداد میں خواتین کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔

لوگ فیضباب ہور ہے ہیں۔

تیسر اسالا نه عرس شهبیدراه مدینه بخسن وخو کی اختنام پزیر هوا علماء، ائمه اور مشائخ نے شرکت فر ماکر خراج عقیدت بیش کیا نئی نسل کوتعلیم سے آراسته کرناانتها کی ضروری ہے (مولا ناسید معین میال) نئی نسل کوتعلیم سے آراسته کرناانتها کی ضروری ہے (مولا ناسید معین میال) (اسٹاف رپورٹر) ممبئ حضور شهیدراه مدینه علیه الرحمه کے شہزاد ہے افضل الصوفیا حضرت الشاہ السید حسین مرپرتی حضور شهیدراه مدینه شی میال علیه الرحمه کے شہزاد ہے افضل الصوفیا حضرت الشاہ السید حسین اشرف اشر فی جیلانی نے فر مائی میں مدارت کے فرائض صاحبزاده و جانشین حضور شهیدراه مدینه شی میال پیر طریقت ربهر شریعت خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علامہ الحاج الشاہ السید معین الدین اشرف اشر فی جیلانی معین میاں صاحب قبلہ ہجادہ شین آستانه عالیہ کچھو چھم تقدسہ نے انجام دیا۔
پروگرام شروع ہوتے ہی کشیر تعداد میں عوام الناس آنے لگے لوگ محسوس کررہے سے کہ اس نورانی جلسہ اورع س کی تقریب میں حضور شهیدراه مدینه شی میاں علیہ الرحمہ کی روحانیت برس رہی ہے اور

اس بارونق اجلاس میں حضور مثیٰ میاں کے سبھی شہزاد سے حضرت سیدعلی اشرف، حضرت سید حسن اشرف، حضرت سید حسن اشرف، حضرت سید حسن اشرف بنفس نفیس موجود رہے سامعین سبھی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستئیر ہور ہے سے جامعہ قادر بیا شرفیہ کے استاذ حضرت علامہ مولا نامفتی عبدالستار صاحب مصباحی نظامت فرمار ہے تھے۔ جامعہ قادر بیا شرفیہ سب سے پہلے ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے حافظ وقاری ایا زرولوی صاحب کو دعوت دی گئی انہوں نے بہترین انداز میں منقبت کے اشعار پیش کئے۔ پھرافتاحی خطاب کے لئے مشہور عالم دین حضرت علامہ مولا نا مختار الحسن بغدادی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ حضور شہیدراہ مدینہ مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی دعا بارگاہ رب میں قبول ہوئی دفن کے لئے وہ سرز مین نصیب حضور شہیدراہ مدینہ میاں علیہ الرحمہ کی دعا بارگاہ رب میں قبول ہوئی دفن کے لئے وہ سرز مین نصیب

ہوئی جو ہرایک مومن کی دلی تمنا ہوتی ہے اور سامعین سے خاطب ہوکر فر ما یا کہ'' حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمة والرضوان نے سرز مین ممبئی میں قوم وملت کی فلاح و بہود کے لئے ایسے ادار ہے کی بنیاد ڈالی جہاں سے علاء اور فضلا تیار ہونے گئے اور انسانیت کوفر وغ ملنے لگا آپ نے مزید فر ما یا کمٹنیٰ میاں کی نما یاں خوبی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں بے کمال لوگ با کمال ہو جا یا کرتے آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے قلیمی مشن کوآگے بڑھا یا جائے''

نباض قوم وملت استاذ الشعراء جناب ڈاکٹر سید مناظر حسین صاحب نے نعت منقبت نہایت ہی والہانہ انداز میں پیش کیا جسے خوب سراہا گیا جناب اشہر بہرا پُجی نے منقبت سنا کر سامعین سے داد تحسین حاصل کی ، مداح رسول شاعر اسلام جناب تبسم عزیزی نے حسین پیرائے میں منقبت پاک پیش کیا شاعر اسلام جناب نسیم حبیبی کلکتوی نے بارگاہ حضور شہیدراہ مدید نثنی میاں علیہ الرحمہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔

خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبد القادر علوی صاحب اختیامی بیان کے لئے رونق اسٹیج ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور شہید راہ مدینہ نثنی میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں مسلسل حاضری دے کرخراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ انہوں نے مختصر وقت میں ایک جامع تقریر فرمائی کہ وہ ایک ایسے ہیر تھے جو نہ صرف اپنے مریدوں کی بلکہ پوری قوم وملت کی رہبری ونمائندگی بوری زندگی فرمائے رہے۔

رات ٹھیک دو بیج قل شریف کا آغاز ہوا۔ جامعہ قادر بیا شرفیہ کے استاد حضرت مولا نا قاری عین الدین صاحب، حضرت حافظ و قاری مشاق احمہ تنجی صاحب نے تلاوت کلام پاک فرمائی۔ آخر میں جانشین حضور شہیدراہ مدینہ نتخی میاں علیہ الرحمہ حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھے مقد سہ نے رفت انگیز انداز میں مسلمانوں کی جان ومال بیاروں کی شفاء ہے گناہ قید یوں کی رہائی ایمان واسلام پراستقامت ہے روزگاروں کے لئے رزق حلال ،مومنوں کے لئے عشق رسول ، گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لئے دعاء فرمائی۔

بارگاہ نبوی میں صلوق سلام کی ڈالی نچھاور کی گئی سامعین نے باری باری حضور معین میاں کی دست بوسی سے فیض حاصل کیا۔ کثیر تعداد میں سیاسی رہنما اور عمائدین شہر نے شرکت کی خاص طور ملند دیورا، جناب سنچ نرویم، جناب امین پٹیل، جناب یوسف ابر ہانی، جناب بابا صدیقی، جناب جتیندر اوہاڑ، جناب شانو پڑھان، جناب حاجی عرفات، جاوید جنیجا کے علاوہ دیگرا شخاص موجود تھے۔

تمام آئے ہوئے زائرین وسامعین کے لئے سحری کامعقول بندوبست تھا، اتنا بڑا جُمع ہونے کے باوجود بھرہ تعالی سی طرح کی برنظمی نہیں ہوئی کثیر تعداد میں علائے کرام، ائمہ عظام، مشاکع کرام، مما کم ین شہر نے شرکت فرمائی بالخصوص حضرت علامہ مفتی سید خلیق اشرف صاحب، مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب، جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب رضا کیڈی، حضرت علامہ مولا نا شاکر صاحب رونا ہی، مفتی منظر حسین صاحب گھا گھو پر، مولا نا غلام معصوم دارالعلوم محمد بیہ مولا نا مقصود علی صاحب سنی بڑی مسجد منظر حسین صاحب گھا گھو پر، مولا نا غلام معصوم دارالعلوم محمد بیہ مولا نا مقصود علی مہمولا نا صوفی محمد عمر، مولا نا نورالعین صاحب نور باغ مسجد، مولا نا معلمہ مولا نا عبد الجبار ماہر القادری صاحب خطیب حضرت علامہ مولا نا ابرار احمد خان صاحب، حضرت علامہ مولا نا عالم مصاحب، حضرت علامہ مولا نا مفتی صاحب دمن، حضرت علامہ مولا نا عبد الرحیم صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبد الرحیم صاحب، حضرت علامہ مولا نا اساعیل صاحب حضرت علامہ مولا نا مفتی سیر خلیق اشر ف صاحب، حضرت علامہ مولا نا مفتی سیر خلیق اشر ف صاحب، حضرت علامہ مولا نا مفتی سیر خلیق اشر ف صاحب، حضرت علامہ مولا نا مفتی سیر خلیق اشر ف صاحب، حضرت علامہ مولا نا مفتی سیر خلیق اشر ف صاحب، حضرت علامہ مولا نا معین الحق علیمی مولا نا مفتی سیر خلیق اشر ف صاحب، حضرت علامہ مولا نا معین الحق علیمی مولا نا معلی و خلائ میں اختر کت فران کی میاحہ مولا نا معین الحق علیمی مولا نا معلی و خلاف علیمی مولا نا معلی دونان علیمی صاحب، کے علاوہ دیگر علام کے کرام نے شرکت فران گھر و خلاف علیمی مولا نا معین الحق علیمی مولا نا معلی دونان علیمی دونان ع

چوتھاسالانه عرس شهيدراه مدينه بحسن وخو بي اختيام پزير ہوا

حضورشه پدراه مدینه کے عقیدت مندوں اور مریدوں کا جم غفیر

دین تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے (مولانا سید عین میاں)

(اسٹاف ریورٹر) دوٹا نکیممبئی حضورشہید راہ مدینه علیہ الرحمہ کا چوتھا سالا نہ عرس مقدس منایا گیا۔

بعدنما زتراويح جامعه قادريها نثرفيه حجيوثا سونا بورمولانا شوكت على رودممبنى ميں پروگرام كا آغاز ہوا حضرت

مولانا قاری عین الدین صاحب نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سرپرستی

حضورمثنی میاں علیہ الرحمہ کے شہز ادے حضرت الشاہ السیدحسین اشرف اشرفی جیلانی نے فر مائی۔

صدارت کےفرائض صاحبزا دہ وجانشین حضور مثنیٰ میاں پیرطریقت رہبرشریعت حضرت علامہالحاج السید

الشاه معين الدين اشرف اشرفی جيلانی سجاد نشين آستانه عاليه کچھو جھەمقدسە سے انجام ديا۔

اس بارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے بھی شہزادے حضرت سیدعلی اشرف، حضرت سیدحسن اشرف، حضرت سیدحسن اشرف ، حضرت سیدحسین اشرف بفس نفیس موجودر ہے سامعین بھی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہو رہے ہے۔ جامعہ قادر بیاشر فیہ کے صدر المدرسین حضرت علامہ الحاج مفتی عبد الستار صاحب مصباحی نظامت فرمار ہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدید نعت پاک پیش کرنے کے لئے عالی جناب مداح رسول محمہ ہارون اور بلبل باغ مدینہ عبد العزیز صاحبان کوعوت دی گئی۔ پھر افتتاحی خطاب جناب مداح رسول محمہ ہارون اور بلبل باغ مدینہ عبد العزیز صاحبان کوعوت دی گئی۔ پھر افتتاحی خطاب کے لئے مولا نامنظور صاحب کو دعوت دی گئی، ہالینڈ سے آئے ہوئے مقرر مفتی شفیق الرحمن عزیزی نے سامعین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ حضور مثنی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان نے تعلیمی میدان میں جوکار نامہ انجام دیا ہے اس کوفراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے دینی تعلیم کے لئے مدارس کا جال بچھادیا اور ان کے دل میں بچیوں کی تعلیم کے لئے مدارس کا جال بچھادیا اور ان فاطمہ کا قیام عمل میں لایا۔

شاعر اسلام جناب جیرت گونڈوی، جناب تبسم عزیزی، جناب نیم جیبی نے بارگاہ مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ میں کیے بعد دیگرے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ صدام یو نیورٹی کے فاضل مولانا مختارالحسن صاحب تشریف لائے انھوں نے اپنی 'اپنے ولولہ انگیز نہایت ہی معلوماتی بصیرت افروز بیان میں صاحب عرس سے متعلق فرمایا کہ ''حضور شی میاں علیہ الرحمہ نے قوم کو پیجہتی کا درس دیا ہے اور مسلکی اختلاف سے دورر بنے کی تلقین کی ہے آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی لوگ بلاچوں و چراں آپ کواپنا قائد شلیم کرتے تھے آپ نے اندر قائدانہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی لوگ بلاچوں و مفاد کو اپنا قائد شلیم کرتے تھے آپ نے کہی بھی اپنے مفاد کے لئے کام نہیں کیا بلکہ ہمیشہ قوم کے مفاد کو میز نظر رکھا۔

خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبدالقادر علوی صاحب نے کہا کہ حضور مثنیٰ میاں نے سیاسی ساجی، بصیرت تھی آپ اپنی قائدا نہ صلاحیت سے قوم کی رہبری فر مارہے تھے اور لوگ آپ کو اپناتسلیم کرتے ہوئے بیروی بھی کرتے آپ نہ صرف مبئی کی قیادت کی بلکہ پورے ہندوستان کی قیادت کرتے ہوئے بیروی بھی کرتے آپ نہ صرف مبئی کی قیادت کی بلکہ پورے ہندوستان کی قیادت کرتے ہے آپ کی صدارت وسر پرستی میں نہ جانے کتنے جلسے اور جلوس کا انعقاد ہوا۔ آخر میں صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف اشر فی جیلانی سجادہ نشین آسیان ہو خاتمہ، ملک میں امن وشانتی، رزق میں ترقی، آپس میں اتحاد وا تفاق، کاروبار اور تجارت میں ترقی کے لئے دعا کی۔

پروگرام کے اختتام پر بارگاہ نبوی میں صلوۃ وسلام کی ڈالی نچھاور کی گئی سامعین نے باری باری حضور معین میاں کی دست بوسی سے فیض حاصل کیا۔ کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور عمائد بین شہر نے شرکت کی خاص طور ملند دیورا، جناب سنجے نرویم، جناب امین پٹیل، جناب سنجے دینا پاٹل، جناب باباصدیقی، جناب شانو پٹھان، جناب حاجی عرفات، جناب وارث پٹھان، جناب حیدراعظم، جناب عارف نسیم خان کے علاوہ دیگراشخاص موجود تھے۔

تمام آئے ہوئے زائرین وسامعین کے لئے سحری کامعقول بندوبست تھا،ا تنابڑا مجمع ہونے کے

باوجود بحمره تعالی بهترین انداز مین آئے ہوئے مہمان کی دیکھ بھال کی گئی، کثیر تعداد میں علائے کرام ائمہ عظام، مشائخ کرام عما کدین شہر نے شرکت فرمائی بالخصوص مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب، قاری بوسف صاحب برکاتی، جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی، حضرت علامه مولا نا شاکر صاحب روناہی، مولا نا امان الله رضا صاحب، قاری قمر رضا صاحب، حضرت علامه مولا نا مفتی سیرخلیق اشرف صاحب، حضرت علامه مولا نا معین الحق علیمی ، حضرت علامه مولا نا سیرنجم الدین اشرف صاحب، حضرت علامه مولا نا معین الحق علیمی ، حضرت علامه مولا نا رفیق صاحب، حضرت علامه مولا نا ابرار احمد خان صاحب، حضرت علامه مولا نا مخری مسجد، مولا نا المحمود علی خال اشر فی ، حافظ وقاری مظفر حسین صاحب، حضرت علامه مولا نا عالم علامه مولا نا عبد الجبار ماہر القادری صاحب خطیب وامام ہندوستانی مسجد، حضرت علامه مولا نا عالم صاحب، حضرت علامه مولا نا عالم مولا نا قاری الیاس صاحب، حضرت علامه حولا نا قاری الیاس صاحب، حضرت علامه مولا نا قاری الیاس صاحب، حضرت علامه مولا نا قاری ولی الله صاحب، حضرت علامه مولا نا عبدالشکور صاحب، عبدالرجیم صاحب، حضرت مولا نا قاری ولی الله صاحب، حضرت علامه مولا نا عبدالشکور صاحب، کے عبدالرجیم صاحب، حضرت مولا نا قاری ولی الله صاحب، حضرت علامه مولا نا عبدالشکور صاحب، کام میادہ مولا نا قاری ولی الله صاحب، حضرت علامه مولا نا عبدالشکور صاحب، کام میادہ مولا نا عبدالشکور صاحب، کے کرام نے شرکت فرمائی۔

### یا نچوال سالانه عرس شهیدراه مدینه بخسن خونی اختنام پزیر علماءاورمشائخ نے بارگاہ مثنی میاں میں خراج عقیدت پیش کی

اسٹاف رپورٹر دوٹائلی: بعد نمازتر اوت عیدگاہ میدان جھوٹی مسجد جھوٹا سونا پورمولا ناشو کت علی روڈ ممبئی ۸ میں شہید راہ مدینہ پیرطریقت حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کا پانچواں سالا نہ عرس مقدس نہایت ہی تزک واحتشام کے ساتھ منعقد ہوا،صدارت معین المشائخ حضرت مولا ناسید معین الدین اشرف الاشر فی البیلانی (سجادہ نشین سلطان سید مخدوم اشرف جہائگیر سمنانی ) نے فرمائی۔

شہیدراہ مدینہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ملک وملت کے مشاہیر علماء ومشائخ ائمہ وشعراء کثیر تعداد میں تشریف فر ما تھے۔ پروگرام کا آغاز حضرت حافظ و قاری مشاق احمہ تینی استاد جامعہ قادر بیا نثر فیہ کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حضرت علامہ مفتی شبیر حسن رضوی نے کہا کہ حضور مثنی میاں عمرہ کے ارکان وافعال سے فارغ ہوکرانوار تجلیات کی موسلا دھار بارش میں نہا کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہوئے اور اپنی جان اللہ کے راہ میں اپنے محبوب میں حاضری دینے کے لئے مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہوئے اور اپنی جان اللہ کے راہ میں اپنے محبوب کے جوار میں پیش کردی۔ الجامعۃ الاسلامیہ سے آپ کا بڑا گہرار ابطہ اور تعلق تھا آپ علماء نواز اور خردنواز سخے آپ کا بڑا گہرار ابطہ اور تعلق تھا آپ علماء نواز اور خردنواز سخے آپ کا بڑا گہرار ابطہ اور تعلق تھا آپ علماء نواز اور خردنواز سخے آپ کا بڑا گہرار ابطہ اور تعلق تھا آپ علماء نواز اور خردنواز سکتے۔

فاتح کرنا ٹک ناشرسنیت منصور ملت حضرت علامہ مولا نامنصور علی خال صاحب قبلہ نے کہا کہ شی میاں کی ذات ہم سبھوں کے لئے مشعل راہ تھی آپ کی قیادت میں میں کتنی باردینی اور ملی اجلاس میں شرکت کرچکا ہوں آپ نے ہمیشہ قوم کے مفاد کے لئے بات کہی ۔ ڈاکٹر سید مناظر حسن اشرف نے بارگاہ میں منظوم خراج رسالت میں ہدید نعت پاک پیش کیا ،اشہر بہرا بھی نہیم جیبی نے حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا اور ٹھیک دو بج قل شریف ہوا۔ اس کے بعد معین المشائخ حضرت مولا ناسید معین الدین اشرف الاشر فی الجیلانی کی دعا، صلاۃ وسلام پر جلسہ اختتام پذیر ہوگیا۔ مذکورہ حضرات کے علاوہ جن قابل

ذ کرعلماءومشائخ اورمقتذرہستیوں نے عرس میں شرکت کی ان کےاساءمندرجہ ذیل ہیں۔ بالخصوص شهزاد ومحبوب ملت حضرت علامه مولا نامقصودعلي خان ،حضرت علامه مولا نا شا كرصاحيه روناہی،حضرت علامہمولا نا الحاج مقصود احمد صاحب،حضرت مولا نا محدصوفی محمد عمر صاحب ناظم اعلی جامعه قادریهانثرفیه،مفتیمنظورصاحبخطیب وامام سنجری مسجد کماٹی یوره،حضرت علامه مولا نامفتی سید خلیق اشرف صاحب،مولا نا سیدعدیل اشرف،حضرت علامهمولا نا سیدنجم الدین اشرف صاحب، حضرت علامه مولا نامعين الحق عليمي صاحب، حضرت علامه مولا نا رفيق صاحب، حضرت علامه مولا نا ابراراحمد خان صاحب،حضرت علامه مولا نا رشيداحمه شريفي صاحب،حضرت علامه مولا نا عبدالجبار ماهر القادري صاحب خطيب وامام هندوستاني مسجد،حضرت علامهمولا نامعصوم رضا دارالعلوم مجمريه، حضرت علامه مولا نا نورالعين صاحب نورياغ مسجد، حضرت علامه مولا ناعالم مصباحي صاحب، حضرت علامه مولا نا مفتي سميع الله صاحب،حضرت علامه مولا ناامان الله رضاصا حب مسجد قباء،حضرت مولا نا بخت القادري، علامه مولا نا عبدالقیوم صاحب خطیب وامام بسم الله شاه درگاه وی ٹی،حضرت علامه مولا نا الطاف لطیفی صاحب،حضرت علامه مولا نامحمود عالم رشیدی صاحب،حضرت علامه مولا نامحمودعلی خان صاحب،حضرت علامه مولا نا عبدالحكيم صاحب،مولا نا معراج صاحب حبيبي،حضرت علامه مولا نا ابوبكر صاحب،حضرت علامه مولا نا عبدالجبار جوگیشوری، حضرت علامه مولا نا محد شمیم صاحب، حضرت قاری الیاس صاحب، حضرت حافظ قاری طاہر صاحب،حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب دمن،حضرت مولا نا ابرار احمہ ڈونگری،حضرت علامهمولا ناعبدالرحیم صاحب،حضرت مولا نا قاری ولی الله صاحب،حضرت مولا ناامین الدين صاحب،حضرت مولا ناعرفان عليمي صاحب،حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب،حضرت مولا ناشكيل احمد اشر في ، حافظ مختار عالم صاحب، قاري افضال صاحب،مولا نا اكرام الدين صاحب،مولا نامسلم رضا صاحب،مولا نالطیف الرحمن صاحب،مولا نامعصوم دریا آبادی،مولا ناریاض صاحب،حافظ وقاری جلال الدين بركاتي صدرالمدرسين اعجاز العلوم كهيتاسرائے جو نپور،

# جیمٹاسالانه عرس شهیدراه مدینه بخسن خوبی اختیام پزیر ہوا عوام اور خواص کاجم غفیر دانشواران قوم وملت کی شرکت

امن وشانتی کے ماحول میں ہی ملک ترقی کرسکتا ہے (مولا ناسید معین میاں)

(اسٹاف رپورٹر) دوٹا نکیممبئی حضورشہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا چیمٹا سالا نہ عرس بہترین انداز میں

منایا گیا۔ بعد نماز تراوت کے جامعہ قادر بیاشر فیہ میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت مولانا قاری نظام الدین نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سر پرستی حضور ثنیٰ میاں کے شہزاد ہے افضل الصوفیا حضرت الثاہ السید حسین انٹرف انٹر فی جیلائی نے انجام دیا۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجانشین حضور شہیدراہ مدینہ پیر طریقت رہبر نثریعت حضرت علامہ الحاج السیدالثاہ معین الدین انٹرف انثر فی جیلائی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو جھے مقدسہ نے انجام دیئے۔

بزم قادر بید چشتیدا شرفیه کے نوجوان کارکنان اور جامعه قادر بیا شرفیه کے طلبہ پروگرام کے نظم وضبط کو سنجالے ہوئے تھے، پروگرام شروع ہوتے ہی کثیر تعداد میں عوام الناس آنے لگے آئمه مساجد، علائے کرام ومشائخ عظام کا جم غفیر تھا اس نورانی محفل میں حضور مثنی میاں کی نورانیت برس رہی تھی اور لوگ فیضیاب ہور ہے تھے۔ اس بارونق اجلاس میں حضور ثنی میاں کے بھی شہزاد سے حضرت سیدعلی اشرف، حضرت سید حسین اشرف بنفس نفیس موجود رہے سامعین سبھی شہزادوں کے رخ زیباسے مستنیر ہور ہے تھے۔

جامعہ قادر بیا شرفیہ کے موقر استاذ مفتی منظور صاحب نظامت فرمار ہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے حافظ و قاری اشفاق صاحب کو دعوت دی گئی انھوں نے بہترین انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا پھر افتتاحی خطاب کے لئے جامعہ قادر بیا شرفیہ کے استاد حضرت علامہ مولا نا الحاج مقصود احمد صاحب رونق اجلاس ہوئے اور سامعین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ حضور مثنی ا

میاں علیہ الرحمۃ الرضوان نے قوم کے لئے جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا انہوں نے قوم کے نوجوانوں کی عصری اور دینی تعلیم کے لئے ہمیشہ کوشش کی ہے اوران کی بیتمنارہی کہ قوم کے بچے جہاں دینی تعلیم سے آراستہ ہوں ساتھ ہی ساتھ عصری علوم بھی حاصل کر ہے اس کے لئے انہوں نے ہمکن قدم اٹھا یا اوراس میں کا میاب بھی رہے۔ سنی مسجد بلال کے خطیب وامام مولانا قاری مشاق احمد شیخی نے منقبت کے اشعار پیش کئے۔ جناب قاری اسلام اللہ صاحب نے حضور شہیدراہ مدینہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کئے۔

شاعر اسلام جناب اشہر بہرا بُحِی نے ہارگاہ مثنیٰ میاں میں منظوم خراج عقیدت لا نذرانہ پیش کیا، مشہور شاعراسلام جناب تبسم عزیزی صاحب تشریف لائے اور والہانہ انداز میں منقبت کےاشعار پیش کئے،سامعین نےخوبسراہا آپ کے بعد خانوادہ اشرفیہ کے چثم و چراغ شاعر اسلام جناب ڈاکٹر سید مناظرحسین صاحب رونق التیج ہوئے بہت درد انگیز انداز میں نعت رسول پیش کی خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجاد ہشین حضرت علامہ عبد القادرعلوی صاحب نے اپنی شاندار خطاب میں کہا کہ حضور مثنیٰ میاں کی ذات ہمارے لئے نمونہ حیات تھی میں نے بار ہاان کواجلاس اور محفلوں کی صدارت کرتے ہوئے دیکھا ہےان کےخطبہ صدارت میں وعظ ونقیحت کےساتھ ساتھ قومی ترقی اوراصلاح کی با تیں بھی ہوا کرتی تھی بلاشبہآ ہے کی قیادت اپنے اور غیر بھی تسلیم کرتے تھے میں نے اپنی نظروں سے دیکھاہے کہ اعلیٰ افسران کے سامنے اپنی بات کو بہترین طریقے سے رکھتے کہ سامنے والامتاثر ہوجا تا۔ کلکتہ سے آئے ہوئے شاعر اسلام جناب نیم حبیبی حاضر ہوئے اور اپنی مترنم آواز میں منقبت کے اشعار پیش کئے۔رات ٹھیک دو بچ قل شریف کا آغاز ہوا۔ جامعہ قادر بیانٹر فیہ کے استاد حضرت قاری عین الدین صاحب اور حضرت قاری مشاق احمد تنغی نے تلاوت کلام یا ک فرمائی۔ آخر میں جانشین مثنیٰ میاں حضرت علامہالحاج السیدالشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آ ستانہ عالیہ کچھو جھے مقدسہ نے رفت انگیز انداز میںمسلمانوں کی جان ومال، بیاروں کی شفاء، بے گناہ قیدیوں کی رہائی،ایمان واسلام پر استقامت، بےروزگاروں کے لئے رزق حلال، مومنوں کے لئے عشق رسول، گنهگاروں کی مغفرت، ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاءفر مائی۔ بارگاہ نبوی میں صلاق سلام کی ڈالی نچھاور کی گئی سامعین نے باری باری باری باری دست بوتی سے فیض حاصل کیا۔ کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور عما کدیں شہر نے شرکت کی خاص طور سے اروند ساونت، سنچ دینا پاٹل، جتیندراوہاڑ، سنچ نرویم، بابا صدیقی، یوسف ابرہانی، جناب عارف نسیم خان صاحب، سچن بھاؤ اہیر، ایم ایل اے جناب امین پٹیل صاحب، کے علاوہ اور دیگراشخاص موجود تھے۔

کاریوریٹر جناب جاوید جنیجا صاحب، کے علاوہ اور دیگراشخاص موجود تھے۔

تمام آئے ہوئے زائرین وسامعین کے لئے سحری کامعقول بندوبست تھا،رضا کا راور جامعہ قا دریہ کےطلبہ نے بڑےمنظم طریقے سے سھوں کا استقبال کیا۔کثیر تعداد میں علمائے کرام ،ائمہ عظام ،مشائخ كرام،عمائدين شهرنے شركت فرمائي بالخصوص شهزاده محبوب ملت حضرت علامه مولا نامقصودعلي خان مفتي منظوراحدمصباحی، جناب الحاج محمرسعیدنوری صاحب رضا اکیڈمی،حضرت علامه مولا نا شاکر صاحب رونا ہی،حضرت علامه مولا نامفتی سیدخلیق اشرف صاحب،حضرت علامه مولا نا سیدنجم الدین اشرف صاحب،حضرت علامه مولا نامعین الحق علیمی ،حضرت علامه مولا ناابراراحمه خان صاحب،مولا ناامان الله رضامسجد قبا،مفتی نعیم صاحب دارالعلوم محمریه،حضرت علامه مولا نارشیداحمد شریفی صاحب،حضرت علامه مولا نا عبد الجيار ماہر القادري صاحب خطيب وامام هندوستاني مسجد، حضرت علامه مولا نامعصوم رضا دارالعلوم محدييه، حضرت علامه مولا نا عالم مصباحی صاحب، حضرت علامه مولا نامفتی سميع الله صاحب، حضرت علامه مولا نا الطاف تطبفي صاحب، حضرت علامه مولا نامحمود عالم رشيدي صاحب، حضرت علامه مولا نامحمودعلی خان صاحب،مولا ناعبدالرحیم ممبرا،حضرت علامهمولا ناعبدالحکیم صاحب،حضرت علامه مولا ناعبدالجيار جوگيشوري،حضرت مولا ناابرا جيم آسي ، جناب قاري فاروق صاحب،حضرت علامه مولا نا محمرشميم صاحب، حافظ وقاري مظفرحسين صاحب،حضرت قاري الياس صاحب،حضرت قاري طاهر صاحب،حضرت حافظ وقاري فاروق صاحب دمن،حضرت مولا ناطفيل احمرصاحب،حضرت مولا ناابرار احمد ڈونگری، حضرت مولانا قاری ولی اللہ صاحب کے علاوہ دیگر علمائے کرام نے شرکت فرمائی۔

## ساتوال سالانه عرس شهیدراه مدینه بخسن خوبی اختنام پزیر هوا عوام وخواص،علماءاورائمه کی جوش وخروش کے ساتھ شرکت

(اسٹاف رپورٹر) ممبئی / حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا ساتواں سالانہ عرس مقدس تزک واحتشام کے ساتھ اختتام پزیر ہوا۔ بعد نماز تر اوت کے جامعہ قادر بیاشر فیہ میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت مولانا قاری عین الدین صاحب نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سرپرسی حضور مثنیٰ میاں کے شہزاد سے حضرت الثاہ السید حسین اشرف اشرفی جیلانی نے انجام دیا۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجانشین حضور مثنیٰ میاں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السید الثاہ معین الدین اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھ مقدسہ نے انجام دیئے آئمہ مساجد علمائے کرام و مشائخ عظام کا جم غفیر تھا۔ اس بارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے بھی شہزاد سے حضرت سیدعلی اشرف، مشاخ عظام کا جم غفیر تھا۔ اس بارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے بھی شہزاد سے حضرت سید حسن اشرف ، حضرت سید حسن میں جودر ہے سامعین سبھی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستغیر ہور ہے ہے۔

جامعہ قادر بیاشر فیہ کے مدرس مولا نامفتی منظور احمد صاحب نظامت فرمار ہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے جامعہ قادر بیاشر فیہ کے ہونہار طالب علم محمد شمیم رضا کودعوت دی گئی انھوں نے بہترین انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا پھر خطابت کے لئے یو پی سے آئے ہوئے شعلہ بارمقرر حضرت علامہ مولا نا سیر خلیق اشرف نے حضور شی میاں علیہ الرحمہ کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اگر روشنی ڈالی جائے تو رات چھوٹی پڑجائے گی مختصر بیہ ہے کہ آپ نے ملی ساجی ، سیاسی اور اصلاحی ہر نہج پر کام کیا ہے بالخصوص آپ نے تعلیم کی طرف تو جہ دی ہے اور اس سلسلہ میں مبئی ، بیرون مبئی اور ہندوستان کے مختلف صوبوں میں مدارس اور مکا تب کا قیام عمل میں لا یا اور تاحیات ان مدارس اور مکا تب کی سریر سی فرماتے رہے۔ انہوں نے بیکوشش کی کہنئی

نسل کودینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی مزین کیا جائے۔ شاعراسلام جناب اشہر بہرا پُجی نے بارگاہ ثنیٰ میاں میں منظوم خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔

پھرخطابت کیلئے حضرت علامہ مولا ناامان اللہ رضا خطیب وامام مسجد قباء تشریف لائے مثنیٰ میاں کی شخصیت پرروشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت کے ساتھ متعدد بارجلوس میں شرکت کی ہے جس جلوس میں آپ نے شرکت کی ہے جس جلوس میں آپ نے شرکت کی وہ جلوس کا میاب رہااور آپ نے قوم کو جو پیغام دیا وہ اصلاحی نکتہ نظر سے کامیاب رہا آپ کی ہے ہمیشہ کوشش رہی کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور آپسی انتشار اور خلفشار کوختم کردیا جائے اس معاملہ میں آپ کو کافی کامیا بی بھی ملی ہے۔ ملی اور ساجی کارنا موں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے رہتی دنیا تک آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔

مشہور شاعر اسلام جناب تیسم عزیزی صاحب تشریف لائے اور والہانہ انداز میں منقبت کے استعار پیش کئے، سامعین نے خوب سراہا آپ کے بعد ہندوستان کے مشہور ومعروف شاعر اسلام اشعر بہرانچی نے چنداشعار نعت پاک کے اور چنداشعار منقبت کے پیش کر کے سامعین کے قلوب واذبان کو منور فرما یا حاضرین نے آپ کے کلام کوخوب خوب سراہا اور بارہا نعر ہ تکبیر ورسالت کی صدا بلند ہوئی منور فرما یا حاضرین نے آپ کے کلام کوخوب خوب سراہا اور بارہا نعر ہ تکبیر ورسالت کی صدا بلند ہوئی خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبدالقادر علوی صاحب نے کہا کہ حضور شی میاں علیہ الرحمہ نے جوقوم کے لئے مشن پیش کیا اس پر ان کے صاحبزادہ معین المشائخ کام کررہے ہیں آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شی میدان میں غور وفلر کے ساتھ دین تعین میاں کی قیادت میں قوم و ملت کے لئے کام کریں اور باخصوص تعلیمی میدان میں غور وفلر کے ساتھ دین تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کو فروغ دینے کی سخت ضرورت ہے المحمد للہ میں دیکھ رہا ہوں کہ معین المشائخ اپنے والدگرا می کے فتش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کوآتے بڑھا رہے ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ ملکتہ سے آئے ہوئے شاعر اسلام جناب نیم حیبی حاضر ہوئے اور اپنی متر نم آواز میں منقبت کے اشعار پیش کئے۔

پر چلتے ہوئے ان کے مشن کوآتے بڑھا رہے ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ ملکتہ سے آئے ہوئے مقرر خصوصی الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی کے شخالے الحدیث جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مقرر خصوصی الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی کے شخ الحدیث جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مقرر خصوصی الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی کے شخالے اللہ میں معتولات و منقولات حضرت علامہ

مولا نامفتی شبیر حسن رضوی کودعوت شخن دی گئی آپ نے قر آن وحدیث کی روشی میں ایک معرکته الاراء تقریر سامعین کے سامنے پیش کی اورانہوں نے کہا کہ حضور مثنی میاں کی خدمات کوقوم فراموش نہیں کرسکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حضور مثنی میاں کی خدمات کوقوم فراموش نہیں کرسکتی موت کی تمنامدینہ منورہ میں ہونے کی فرماتے شھے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ شہیدراہ مدینہ کے لقب سے منسوب ہوئے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ہزاروں صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جنت ابقیع کے مقدس قبرستان میں آرام فرما ہیں اللہ نے آپ کو یہ صلاحت قاری عین الدین صاحب رات ٹھیک دو ہے قاری عین الدین صاحب اور حضرت علامہ قاری مشاق احمد شخی نے تلاوت کلام یا کے فرمائی۔ اور حضرت علامہ قاری مشاق احمد شخی نے تلاوت کلام یا کے فرمائی۔

آخر میں جانشین متی میاں حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھوچھہ مقدسہ نے رفت انگیز انداز میں مسلمانوں کی جان و مال بھاروں کی شفاء ہے گناہ قید یوں کی رہائی ایمان واسلام پر استفامت ہے روزگاروں کے لئے رزق حلال مومنوں کے لئے عشق رسول گنہ گاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاء فر مائی ۔ آخر میں بارگاہ نبوی میں صلو قاسلام کی ڈالی نچھاور کی گئی ۔ کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور ممائد بین شہر نے شرکت کی خاص طور پر جناب عارف کی ڈالی نچھاور کی گئی ۔ کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور ممائد بین شہر نے شرکت کی خاص طور پر جناب عارف سیم خان صاحب، ایم ایل اے جناب امین پٹیل صاحب، ایم ایل سی جناب بھائی جگتاب صاحب، منسے کے ایم ایل اے بالانندراؤ کر منسے کے نائب صدر جناب جا ویہ جنیجا صاحب، خار پوریٹر جناب خیاش صاحب، کار پوریٹر جناب خیاش صاحب، کار پوریٹر جناب فیاش مصد لیتی صاحب کے علاوہ اور دیگر اشخاص موجود تھے۔ تمام آئے ہوئے زائر بن صاحب، جناب شیم صد لیتی صاحب، کار پوریٹر جناب فیاش مصد لیتی صاحب، کار پوریٹر جناب فیاش کیتر تعداد میں علائے کرام ائمہ عظام مشائح کرام علی کین شہر نے شرکت فرمائی۔

بالخصوص شهزاده محبوب ملت حضرت علامه مولا نامنصورعلی خان خطیب وامام سنی بڑی مسجد مدینپوره، جناب الحاج محمد سعیدنوری صاحب رضاا کیڈمی ،حضرت علامه مولا ناشا کرصاحب روناہی ،حضرت علامه

مولا نا بخش الله صاحب،حضرت علامه مولا نامفتی نظام الدین صاحب علیمی جمد اشاہی،حضرت علامه مولا نامفتى عبدالوحيدصاحب بهرائج شريف،حضرت علامهمولا نامفتى سيرخليق اشرف صاحب،حضرت علامه مولا نا سيرنجم الدين انثرف صاحب مفتى منظرحسين صاحب،حضرت علامه مولا نامعين الحق عليمي ، حضرت علامهمولا نارفيق صاحب،حضرت علامه مولا ناابراراحمد خان صاحب،حضرت علامه مولا نارشيد احمد شریفی صاحب،حضرت علامه مولا نا عبد الجبار ماہر القادری صاحب خطیب وامام ہندوستانی مسجد، حضرت علامه مولا نامعصوم رضا دارالعلوم محمريه ،حضرت علامه مولا نا عالم مصباحی صاحب ،حضرت علامه مولا نامفتي سميع الله صاحب،حضرت علامه مولا نا الطاف لطيفي صاحب،حضرت علامه مولا نامحمود عالم رشیدی صاحب،حضرت علامه مولا نامحمودعلی خان صاحب،حضرت علامه مولا ناعبداککیم صاحب،حضرت علامه مولا نا ابوبکر صاحب، حضرت علامه مولا نا عبد الجيار جوگيشوري، حضرت علامه مولا نا ابراہيم آسي صاحب،حضرت علامه مفتى منظور احمد صاحب خطيب وامام سنجرى مسجد،حضرت علامه مولانا اشفاق رضا صاحب،حضرت علامه مولا نا محمد شميم صاحب، حافظ وقارى مظفرحسين صاحب،حضرت قارى الياس صاحب،حضرت قاری طاہرصاحب،حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب دمن،حضرت مولا ناطفیل احمہ صاحب، حافظ عثان غني صاحب، مولا نا حبيب الرحمان صاحب، حافظ مقيم احمه صاحب، مولا نا اكرام الدين صاحب،مولا نامسلم رضاصاحب،مولا نالطيف الرحمن صاحب،حضرت علامه مولا نامعصوم صاحب ( دریا آبادیویی )،حضرت مولا ناابراراحمه دُ وَنگری،حضرت علامه مولا ناعبدالرحیم صاحب،حضرت مولا نا قاری ولی الله صاحب،حضرت مولا ناامین الدین صاحب،حضرت مولا ناعرفان علیمی صاحب،حضرت مولا نا عبدالشکورصاحب،حضرت مولا ناشکیل احمد انشر فی ، حافظ مختار عالم صاحب کے علاوہ دیگر علمائے کرام نے نثرکت فر مائی۔

#### آنطوال سالانه عرس شهيدراه مدينه بحسن خو بي اختنام يزير

ممبئی اور بیرون ممبئی کے مشاہیرعلمائے کرام اورائمہ مساجد نے نثر کت فر مائی (اسٹاف رپورٹر)مبئی حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا آٹھواں سالانہ عرس مقدس اپنی آن بان اور شان

کےساتھاختنام پزیرہوا۔

بعد نماز تراوح جامعہ قادر یہ اشرفیہ میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت مولانا قاری نظام الدین صاحب کے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سرپرسی حضور ثنیٰ میاں کے شہزاد کے حضرت الثاہ السید حسین اشرف اشر فی جیلائی نے انجام دیا۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجائشین حضور ثنیٰ میاں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف اشر فی جیلائی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھم قدسہ نے انجام دیئے شہر کے حالات کے پیش نظراعلی سیکورٹی کا بندو بست محادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھم قدسہ نے انجام دیئے شہر کے حالات کے پیش نظراعلی سیکورٹی کا بندو بست محادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھم قدسہ نے انجام دیئے شہر کے حالات کے پیش نظراعلی سیکورٹی کا بندو بست محادہ نشین آستانہ عالیہ کے ساتھ زائرین حفاظتی اقدام میں بھر پور تعاون دے رہے تھے پروگرام شروع مورث کی کثیر تعداد میں عوام الناس آنے لگے۔ آئمہ مساجد علمائے کرام ومشائخ عظام کا جم غفیر تھا تھوڑ ہے ہی کثیر تعداد میں عوام الناس آنے لگے۔ آئمہ مساجد علمائے کرام ومشائخ عظام کا جم غفیر تھا تھوڑ ہے ہی دیر میں جا معہ قادر بیاشر فیہ کا وسیع عریض ہال کھیا کچھ بھر گیا یوں محسور شائل کی نورانیت برس رہی ہے اور لوگ فیضیا ہور ہے ہیں۔

اس بارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے بھی شہز ادے (حضرت سیدعلی انثر ف، حضرت سید حسن انثر ف ، حضرت سید حسن انثر ف ، حضرت المدرسین حضرت علامه الحاج مفتی عبد الستار صاحب نظامت مورا کے سے جھے۔ جامعہ قادر بیا انثر فیہ کے صدر المدرسین حضرت علامہ الحاج مفتی عبد الستار صاحب نظامت فرما رہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے جامعہ قادر بیا انثر فیہ کے طالب علم فہدر ضا کودعوت دی گئی انھوں نے بہترین انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا خطاب فرمانے کے لئے مہرا سے تشریف لائے عالم جلیل حضرت علامہ مولا نا تو کیل شمسی صاحب ما تک پرتشریف لائے کے لئے مہرا سے تشریف لائے سے بھالے کے لئے مہرا سے تشریف لائے سے بھالے کے لئے مہرا سے تشریف لائے ساتھ کے لئے مہرا سے تشریف لائے سے بھالے کے لئے مہرا سے تشریف لائے ساتھ کے لئے مہرا سے تشریف لائے سے سے بھالے کے لئے مہرا سے تشریف لائے ساتھ کی سے تھالے کے لئے مہرا سے تشریف لائے سے تسلیل کے مالے کہ سے تھالے کے لئے مہرا سے تشریف لائے کے ساتھ کی سے تشریف لائے کے ساتھ کی سے تسلیل کے ساتھ کے لئے مہرا سے تشریف لائے کے لئے مہرا سے تشریف لائے کے لئے مہرا سے تشریف لائے کے ساتھ کی سے تشریف لائے کے لئے مہرا سے تشریف لائے کا مہرا سے تشریف لائے کے لئے مہرا سے تشریف لائے کی سے تر میں میں میں سے تشریف کے لئے مہرا سے تشریف کے لئے کے لئے مہرا سے تشریف کے لئے مہرا سے تشریف کے لئے کہرا سے تشریف کے لئے کی کے لئے مہرا سے تسریف کے لئے کہرا سے کے لئے کی کے لئے کہرا سے تشریف کے لئے کر سے تسریف کے لئے کی کے لئ

کم وقت میں آپ نے ایک جامع اور پر مغز تقریر سامعین کوسنایا گھر سامعین کومنظوم کلام سنانے کے لئے ناظم اجلاس نے مولا ناشفیق الرحمٰن عزیزی (ہالینڈ) کے صاحبزادہ عزیز م محمدانس نورانی کوآ واز دی انھوں نے مبلغ اسلام علامہ میر شھی علیہ الرحمۃ الرضوان کی نعتیہ غزل پیش کر کے سامعین سے خوب خراج تحسین حاصل کیا۔ بہرائی سے تشریف لائے ہوئے جامعہ غازیہ سید العلوم کے پرنسپل حضرت مفتی عبدالسیم صاحب نے ایک مختصر تقریر میں حضور مثنی میاں کی حیات پاک پر روشنی ڈالی اور آپ کی زندگی کولوگوں کے لئے نمونہ حیات بتایا، شاعر اسلام جناب اشہر بہرائی کی نے بارگاہ فتی میاں میں منظوم خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔

پھر خطابت کے لئے مرکزی درسگاہ جامعہ حنفیہ بستی کے پرٹیپل حضرت علامہ مولا ناالحاج مقصودا حمد صاحب رونق اجلاس ہوئے اور سامعین سے خاطب ہو کر فر ما یا کہ حضور مثنی میاں علیہ الرحمۃ الرضوان نے سرز مین مبئی میں دولت کے حصول کے لئے کوئی فکیٹری نہیں ڈالی بلکہ علم وفضل کا ایک ایسا کا رخانہ ڈالا جہاں سے علاء اور فضلا تیار ہونے گے اور انسانیت کوفر وغ ملنے لگا آپ نے مزید فر ما یا کہ شنی میاں کی نمایاں خوبی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں بے کمال لوگ با کمال ہوجا یا کرتے آپ کو فراج عقیدت پیش کرنے کمایاں خوبی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں بے کمال لوگ با کمال ہوجا یا کرتے آپ کو فراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقتہ ہے کہ آپ کے مشن کو آگے بڑھا جائے، پروگرام کے درمیان رضا اکیڈمی کی جانب سے کنز الایمان کا انگریزی میں ترجمہ شدہ نخہ کا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السید جانب سے کنز الایمان کا انگریزی میں آستانہ عالیہ کچھو چھم مقدسہ کے ہاتھوں اجرا ہوا۔ مشہور شاعر اسلام جناب بسم عزیزی صاحب تشریف لائے اور والہانہ انداز میں منقبت کے اشعار پیش کئے، سامعین نے خوب سراہا۔

ہندوستان کے مشہور ومعروف شاعراسلام راہی بستوی نے چندا شعار نعت پاک کے اور چندا شعار منقبت کے پیش کر کے سامعین کے قلوب واذہان کو منور فرما یا حاضرین نے آپ کے کلام کوخوب خوب سراہا اور بار ہانعرہ تکبیر ورسالت کی صدابلند ہوئی خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت

علامہ عبدالقا درعلوی صاحب نے مختصر وقت میں ایک جامع تقریر فر مائی اور اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کے مختلف گوشئہ حیات پر روشنی ڈالی اور لوگوں کو بیہ پیغام دیا کہ وہ ایک ایسے پیر تھے جونہ صرف اپنے مریدوں کی بلکہ پوری قوم وملت کی رہبری ونمائندگی پوری زندگی فرماتے رہے۔کلکتہ سے آئے ہوئے شاعر اسلام جناب نسیم حیبی حاضر ہوئے اور اپنی مترنم آواز میں منقبت کے اشعار پیش کئے۔

پروگرام کے اختام پرآخری مقرر کی حیثیت سے الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کے شیخ الحدیث جامع معقول ومنقول حضرت علامہ مولا نامفتی شبیر حسن رضوی کو دعوت شخن دی گئی آپ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کی فضیلت اور مدینہ منورہ میں وفات پانے کی عظمت بہت ہی نفیس انداز میں بیان فرما یا۔ اور حضور مثنی میاں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ رات ٹھیک دو بج قل شریف کا آغاز ہوا۔ جامعہ قادر بیا شرفیہ کے استاد حضرت قاری میں الدین صاحب اور حضرت قاری مشاق احمد شخی نے تلاوت کلام پاک فرمائی۔

آخر میں جانشین مثنیٰ میاں حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھہ مقد سہ نے رقت انگیز انداز میں مسلمانوں کی جان ومال بیاروں کی شفاء ہے گناہ قیدیوں کی رہائی ایمان واسلام پر استفامت مومنوں کے لئے عشق رسول گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاء فر مائی۔ بعدہ بارگاہ نبوی میں صلوقہ وسلام کی ڈالی نچھاور کی گئی سامعین نے باری باری حضور معین میاں کی دست بوتی سے فیض حاصل کیا۔ تمام آئے ہوئے زائرین وسامعین کے لئے سحری کا معقول بندوبست تھا۔

رضا کاراورجامعہ قادریہ کے طلبہ نے بڑے منظم طریقے سے سبھوں کا استقبال کیا کثیر تعداد میں علائے کرام ائمہ عظام مشائخ کرام عما کدین شہر نے شرکت فرمائی بالخصوص محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولا نامفتی نظام الدین صاحب (اشر فیہ مبارک پور) شہزادہ محبوب ملت حضرت علامہ مولا نامنصور علی خان خطیب وامام سنی بڑی مسجد مدنیوره ، جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی ،شهز اد ہ محبوب ملت حضرت علامه مولا نامقصود احمرصاحب،حضرت علامه مولا نا شا کرصاحب رونا ہی،حضرت علامه مولا نا بخش الله صاحب، حضرت علامه مولا نامفتی نظام الدین صاحب علیمی جمد اشاہی، حضرت علامه مولا نامفتي عبدالوحيد صاحب بهرائچ نثريف، حضرت علامه مولا نامفتي سيدخليق انثرف صاحب، حضرت علامه مولا نا سيدنجم الدين اشرف صاحب،حضرت علامه مولا نامعين الحق عليمي ،حضرت علامه مولا نا رفيق صاحب، حضرت علامه مولا نا ابرار احمد خان صاحب، حضرت علامه مولا نا رشيد احمد شريفي صاحب،حضرت علامهمولا ناعبدالجبار ماهرالقادري صاحب،خطيب وامام هندوستاني مسجد،حضرت علامه مولا نامفتی محمد نعیم صاحب خطیب وامام ناریل واڑی قبرستان،حضرت علامه مولا نامعصوم رضا دارالعلوم مجمريه،حضرت علامه مولا ناامان اللّه رضا خطيب وامام مسجد قياء،حضرت علامه مولا ناعالم مصياحي صاحب، حضرت علامه مولا نامفتي سميع الله صاحب، حضرت علامه مولا نامختار الحسن صاحب فاضل بغدا ديونيورسي، حضرت علامه مولا نا الطاف لطبفي صاحب،حضرت علامه مولا نامحمود عالم رشيدي صاحب،حضرت علامه مولا نامحمودعلی خان صاحب،حضرت علامه مولا نا عبدالحکیم صاحب،حضرت علامه مولا نا ابوبکر صاحب، حضرت علامه مولا نا عبد الجبار جوگیشوری ،حضرت علامه مولا نا ابرا ہیم آسی صاحب،حضرت علامه مفتی| منظوراحمه صاحب خطيب وامام سنجرى مسجد ،حضرت علامه مولا نااشفاق رضاصا حب ،حضرت علامه مولا نا محمرهميم صاحب، حافظ وقاري مظفرحسين صاحب،حضرت قاري الياس صاحب،حضرت قاري طاہر صاحب،حضرت حافظ وقاري فاروق صاحب دمن ،حضرت علامه مولا ناطفيل احمد صاحب،حضرت مولا نا ابراراحمه دُّ ونگری،حضرت علامه مولا ناعبدالرحیم صاحب،حضرت مولا نا قاری ولی الله صاحب،حضرت مولا ناامین الدین صاحب،حضرت مولا ناعر فان ملیمی صاحب،حضرت علامهمولا ناعبدالشکورصاحب، حضرت مولا ناشكيل احمر انثر في ، حافظ مختار عالم صاحب، حافظ عثمان غني صاحب، مولا ناحسيب الرحمان صاحب، حافظ مقیم احمد صاحب،مولا نا اکرام الدین صاحب،مولا نامسلم رضا صاحب،مولا نا لطیف الرحمن صاحب،حضرت علامه مولا نامعصوم صاحب دريا آباديويي ، جناب مجم الاسلام اشر في ان كےعلاوہ دیگرعلائے کرام نے شرکت فرمائی۔

## نواں سالانہ عرس شہیدراہ مدینہ محسن خوبی اختیام پزیر ہوا شہیدراہِ مدینہ کے مشن کوآ گے بڑھا یا جائے

(اسٹاف ربورٹر) ممبئی حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا نواں سالانہ عرس مقدس اختیام پزیر ہوا۔ بعد نماز تراوی کے جامعہ قادر بیا شرفیہ میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت مولانا قاری نظام الدین صاحب نے تلاوت کلام یاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔

یروگرام کی سریرستی حضور مثنیٰ میاں کے شہزادے حضرت الشاہ السیدحسین اشرف اشر فی جیلانی نے انجام دیا۔صدارت کےفرائض صاحبزادہ وجانشین حضورمثیٰ میاں پیرطریقت رہبرنٹریعت حضرت علامہ الحاج السيد الشاه معين الدين اشرف اشر في جيلاني سجاده نشين آستانه عاليه كچھو جھه مقدسه نے انحام دیئے۔تھوڑے ہی دیر میں جامعہ قادر بیانٹر فیہ کا وسیع عریض ہال تھجا کچھ بھر گیا یوں محسوس ہور ہاتھا کہ اس نورانی محفل میں حضورمثنیٰ میاں کی نورانیت برس رہی ہےاورلوگ فیضیاب ہور ہے ہیں ۔اس ہارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے بھی شہز ادیے حضرت سیدعلی انثرف، حضرت سیدحسن انثرف، حضرت سید حسین انثرف بنفس نفیس موجودر ہے سامعین سبھی شہز ادول کے رخ زیبا سے مستنیر ہور ہے تھے۔ حامعه قادريها نثرفيه كےصدر المدرسين حضرت علامه الحاج مفتى عبد الستار صاحب نظامت فرما رہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے جامعہ قادر بیراشر فیہ کے ہونہارطالب علم محمد فہدرضا کو دعوت دی گئی انھوں نے بہترین انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا پھرخطابت کے لئے مرکزی درسگاہ حامعہ حنفیہ بستی کے پرنسپل حضرت علامہ مولا نا الحاج مقصود احمہ صاحب رونق اجلاس ہوئے اور سامعین سے مخاطب ہو کر فر ما یا کہ حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ الرضوان نے سرز مین ممبئی میں ایک قائد، ایک پیر، ایک قومی رہنما کی حیثیت سے زندگی گزارے ان کا بارعب چیرہ دیکھ کر کتنے لوگ گنا ہوں سے دور ہو گئے بڑے سے بڑے افسر سے بھی آ پے بھی مرعوب نہیں ہوتے ، آپ نے

نغلیمی مثن کوآ کے بڑھایا۔ شاعراسلام جناب اشہر بہرا پُٹی نے بارگاہ مثنی میاں میں منقبت پیش کی پھر خطابت کیلئے حضرت علامہ مولا ناامان اللہ رضاخطیب وامام مسجد قباء تشریف لائے مثنیٰ میاں کی شخصیت پر رفتنی ڈالتے ہوئے فرما یا کہ تاریخی عید میلا دالنبی کا سالا نہ جلوس جوخلافت کمیٹی کے زیرا ہتمام نکاتا ہے جب سے فتیٰ میاں نے قیادت فرمائی اس دن سے لے کرآج تک جلوس کی روائگی کے وفت صلوۃ وسلام بیش کیاجا تا ہے صدام یو نیورسٹی کے فاصل مولا نامختار الحین صاحب نے ایک پر مغز تقریر پیش کی۔ مشہور شاعر اسلام جناب تبسم عزیزی صاحب تشریف لائے اور والہانہ انداز میں منقبت کے اشعار پیش کئے ،سامعین نے خوب سراہا۔ خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبد القادر علوی صاحب نے مختصر وقت میں ایک جامع تقریر فرمائی اور کہا کہ حضور فتی میاں بالغ النظر وانشور کے ساتھ ساتھ حالات شاس رہبر بھی تھے آپ نے قوم کو جو پیغام دیا ہے اس پرمل پیرا ہونے کی منتر میں ایک جامع تقریر فرمائی اور کہا کہ حضور فتی میاں بالغ النظر وانشور کے ساتھ ساتھ حالات شاس رہبر بھی تھے آپ نے قوم کو جو پیغام دیا ہے اس پرمل پیرا ہونے کی منتر سے سے کلکتہ سے آئے ہوئے شاعر اسلام جناب نیم حیبی حاضر ہوئے اور اپنی متر نم آواز میں منقبت کے اشعار بیش کئے۔

پروگرام کے اختتام پرآخر میں مقررخصوصی صاحب علم ونن حضرت علامه مولا نا مختار اکھن بغدا دی نے کہا کہ حضور مثنیٰ میاں جیسی شخصیت صدیوں میں جنم لیتی ہے آپ کی ذات دینی اور عصری علوم کاسنگم تھی آپ نے قوم کوایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دی۔

جامعہ قادر یہ اشر فیہ کے استاد حضرت قاری عین الدین صاحب اور حضرت علامہ قاری مشاق احمہ تینی نے تلاوت کلام پاک فرمائی۔ آخر میں جانشین مثنی میاں حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھے مقد سہ نے رفت انگیز انداز میں مسلمانوں کی جان ومال بیاروں کی شفاء بے گناہ قید بول کی رہائی ایمان واسلام پر استقامت بے روزگاروں کے لئے رزق حلال مومنوں کے لئے عشق رسول گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاء فرمائی۔ بعدہ بارگاہ نبوی میں صلو قسلام کی ڈالی نجھاور کی گئی۔ کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور عمائدیں شہرنے شرکت کی خاص طور پر

مہارا شٹر کے ہوم منسٹر جناب آرآر پاٹل صاحب، اقلیتی امور کے منسٹر جناب عارف نیم خان صاحب، ہاوسنگ منسٹر سچن بھاؤ اہیر، مولانا آزاد فائینسیل کے چیر مین اور ایم، ایل، اے، جناب امین پٹیل صاحب، ایم ایل سی جناب بھائی جگتاب صاحب، منسے کے ایم ایل اے بالانندراؤ کر، منسے کے نائب صدر جناب حاجی عرفات صاحب، کارپوریٹر جناب سنجے نائک صاحب، کارپوریٹر منوج جام سکر صاحب، سابق کارپوریٹر جناب جاوید جنیجا صاحب، کارپوریٹر جناب فیاض صاحب، اقلیتی کمیشن کے سابق چیر مین جناب نیم صدر قلیتی کمیشن کے سابق چیر مین جناب نیم صدیقی صاحب کے علاوہ اور دیگر اشخاص موجود ہے۔

تمام آئے ہوئے زائرین وسامعین کے لئے سحری کامعقول بندوبست تھا،رضا کاراور حامعہ قادر یہ کے طلبہ نے بڑے منظم طریقے سے سبھوں کا استقبال کیا اتنا بڑا مجمع ہونے کے باوجود بجمہ ہ تعالیٰ کسی طرح کی بدنظمی نہیں ہوئی کثیر تعداد میں علائے کرام،ائمہءظام،مشائخ کرام،عمائدین شہرنے شرکت فر ما ئی بالخصوص شیز اد همحبوب ملت حضرت علامه مولا نامنصورعلی خان خطیب وامام سنی بڑی مسجد مدینیوره ، جناب الحاج محمرسعيدنوري صاحب رضاا كي**ڙمي،حضرت علامه مولا نا شا كرصاحب رونا ہي،حضرت علامه** مولا نا بخش الله صاحب، حضرت علامه مولا نامفتی نظام الدین صاحب علیمی جمد اشاہی، حضرت علامه مولا نامفتی عبدالوحیدصاحب بهرائج شریف،حضرت علامهمولا نامفتی سیرخلیق اشرف صاحب،حضرت علامه مولا ناسير نجم الدين اشرف صاحب،مفتي منظرحسين صاحب،حضرت علامه مولا نامعين الحق عليمي ، حضرت علامهمولا نارفيق صاحب،حضرت علامه مولا ناابراراحمه خان صاحب،حضرت علامه مولا نارشيد احمد شریفی صاحب، حضرت علامه مولانا عبد الجبار ماہر القادری صاحب خطیب وامام هندوستانی مسجد،حضرت علامهمولا نامعصوم رضا دارالعلوم مجمريه،حضرت علامه مولا نا عالم مصباحي صاحب،حضرت علامه مولا نامفتي سميع الله صاحب،حضرت علامه مولا ناالطاف لطيفي صاحب،حضرت علامه مولا نامحمود عالم رشیدی صاحب،حضرت علامهمولا نامحمودعلی خان صاحب،حضرت علامهمولا ناعبدالحکیم صاحب،حضرت علامه مولا نا عبدالجبار جوگیشوری،حضرت علامه مولا نا ابرا ہیم آسی صاحب،حضرت علامه مفتی منظور احمد صاحب خطیب وامام سنجری مسجد، حضرت علامه مولا نا اشفاق رضا صاحب، حضرت علامه مولا نا محمد شیم صاحب، حافظ وقاری مظفر حسین صاحب، حضرت قاری الیاس صاحب، حضرت علامه قاری طاهر صاحب، حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب دمن مصرت مولا نا طفیل احمد صاحب، حضرت مولا نا ابرار احمد دو و گگری، حضرت علامه مولا نا عبدالرحیم صاحب، حضرت مولا نا قاری ولی الله صاحب، حضرت مولا نا عبدالشکور صاحب حضرت امین الدین صاحب، حضرت علامه مولا نا عبدالشکور صاحب حضرت مولا نا شکیل احمد اشرفی ، مولا نا حسیب الرحمان صاحب، حافظ مقیم احمد صاحب، مولا نا کرام الدین صاحب، مولا نا شکیل احمد اشرفی ، مولا نا لطیف الرحمان صاحب، حافظ مقیم احمد صاحب، مولا نا کرام الدین صاحب، مولا نا مسلم رضا صاحب، مولا نا کرام نے شرکت فرمائی۔

## دسوال سالانه عرس شهیدراه مدینه بخسن خونی اختیام پزیر ہوا ہندوستان کے جیرعلائے کرام اور مشائخ کی حاضری

(اسٹاف ربورٹر) ممبئ/حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا نواں سالانہ عرس مقدس منایا گیا۔ بعد نماز تراوت جامعہ قادر بیاشر فیہ میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت مولانا قاری نظام الدین صاحب نے تلاوت کلام یاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔

پروگرام کی سرپرسی حضور نتی ایس کے شہزاد سے حضرت الشاہ السید حسین اشرفی جیلانی نے انجام دیا۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجانشین حضور نتی میاں پیرطریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السیدالشاہ عین الدین اشرف اشرفی جیلانی سجادہ شین آستانہ عالیہ کچھو چھمقدسہ نے انجام دیئے۔ اس بارونق اجلاس میں حضور نتی میال کے بھی شہزاد سے حضرت سیملی اشرف، حضرت سید حسن اشرف، حضرت سید حسین اشرف بنفس نفیس موجود رہے سامعین سجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہورہے تھے۔ جامعہ قادریہ اشرف بنفس نفیس موجود رہے سامعین سجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہورہے تھے۔ جامعہ بارگاہ رسالت میں ہدید نعت پاک پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے جامعہ قادریہ اشرفیہ کے ہونہار بارگاہ رسالت میں ہدید نعت پاک ہارہ کی انھوں نے بہترین انداز میں ہدید نعت پیش کیا۔

خطابت کے لئے یو پی سے آئے ہوئے مقرر حضرت علامہ مولا نامفتی خلیق اشرف نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ نتنی میاں کی ذات ایک تنظیم تھی وہ پوری قوم وملت کے لئے در در کھتی تھی آپ نے ہمیشہ قوم کے مفاد کے لئے کام کیا آپ کی زندگی کااصل مقصد دینی اور عصری تعلیم کوفر وغ دینا تھا۔ مداح رسول جناب ہارون اشرفی نے بارگاہ نتنی میاں میں منظوم خراج عقیدت نذر کیا پھر خطابت

مدارِح رسول جناب ہارون انثر فی نے بارگاہ منیٰ میاں میں منظوم خراج عقیدت نذر کیا پھر خطابت کیلئے حضرت علامہ مولا ناامان اللّدرضا خطیب وامام مسجد قباءتشریف لائے ثنیٰ میاں کی شخصیت پرروشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ہر طبقہ اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ حضور مثنیٰ میاں کی قیادت کوتسلیم کرتے تھے اعلیٰ افسران پرآپ کا اثر ورسوخ تھا۔صدام یو نیورٹی کے فاضل مولانا مختارالحسن صاحب نے ایک پرمغز تقریر پیش کی۔مشہورشاعراسلام جناب تبسم عزیزی صاحب تشریف لائے اور والہانہ انداز میں منقبت کےاشعار پیش کئے،سامعین نے خوب سراہا۔

خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبدالقادر علوی صاحب نے مخضر وقت میں ایک جامع تقریر فرمائی اور اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کے مختلف گوشئہ حیات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ حضور مثنی میاں کی علمی وفکری مشن کو آگے بڑھا نا وقت کی اہم ضرورت ہے ان کی بارگاہ میں بہترین خراج عقیدت سے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھا یا جائے۔

بلبل باغے رسالت جناب سے حیبی حاضر ہوئے اور اپنی متر نم آواز میں منقبت کے اشعار پیش کئے پروگرام کے اختتام پر آخری مقرر کی حیثیت سے مفتی عبدالوحید نے اپنی تقریر میں فرما یا کہ آج ہم مثنی میاں کو یا دکرنے پر مجبور ہیں قوم کے لئے انہوں نے وہ خدمات انجام دیں جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے میاں کو یا دکرنے پر مجبور ہیں قوم کے لئے انہوں نے وہ خدمات انجام دیں جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے میاں کو یا دکرنے پر مجبور ہیں قوم کے لئے انہوں نے وہ خدمات انجام دیں جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے

زندگی کے مختلف شعبوں پرآپ نے خدمات انجام دی جہاں آپ ایک خانقاہ کے پیر ہیں وہیں آپ قوم کے رہبر ورہنما بھی ہیں۔رات ٹھیک دو بج قل شریف کا آغاز ہوا۔

آخر میں جانشین مثنی میاں حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آسانہ عالیہ کچھو چھہ مقدسہ نے عالم واسلام کے لئے دعا ئیں کی۔ بعدہ بارگاہ نبوی میں صلوق سلام کی ڈالی نجھاور کی گئی۔ کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور عمائدین شہر نے نثر کت کی ، سچن بھا وَاہیر، ایم ایل اے جناب امین پٹیل صاحب، ایم ایل سی جناب بھائی جگتاب صاحب، منسے کے ایم ایل اے بالانندراؤ کر، منسے کے پٹیل صاحب، ایم ایل سی جناب بھائی جگتاب صاحب، کارپوریٹر جناب سنجے نائک صاحب، کارپوریٹر منوج جام سکر نائب صدر جناب جاوید جنیجا صاحب، کارپوریٹر جناب فیاض صاحب، کارپوریٹر منوج عام سکر کے علاوہ اوردیگر اشخاص موجود تھے۔

کثیر تعدا دمیں علائے کرام ائمہ عظام مشائخ کرام عمائدین شہرنے شرکت فرمائی بالخصوص شہزادہ

محبوب ملت حضرت علامه مولا نامنصورعلی خان خطیب وامام سنی برژی مسجد مدینپوره ، جناب الحاج محمر سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی،حضرت علامہ مولا نا شا کر صاحب روناہی،حضرت علامہ مولا نا بخش اللّٰد صاحب،حضرت علامهمولا نامفتي عبدالوحيدصاحب بهرائج شريف،حضرت علامهمولا نامفتي سيرخليق انثرف صاحب،حضرت علامه مولا نا سيرنجم الدين انثرف صاحب،مفتى منظرحسين صاحب،حضرت علامه مولا نامعین الحق علیمی ، حضرت علامه مولا نا رفیق صاحب، حضرت علامه مولا نا ابرار احمد خان صاحب،حضرت علامه مولا نارشيداحد شريفي صاحب،حضرت علامه مولا ناعبدالجيار ماهرالقادري صاحب خطيب وامام هندوستانی مسجد،حضرت علامه مولا ناعالم مصباحی صاحب،حضرت علامه مولا نامفتی سمیج الله صاحب، حضرت علامه مولانا الطاف لطيفي صاحب، حضرت علامه مولا نامحمود عالم رشيري صاحب، حضرت علامه مولا نامحمودعلی خان صاحب،حضرت علامه مولا نا ابوبکر صاحب،حضرت علامه مولا نا عبد الجبار جوگیشوری،حضرت علامه مولا نا ابرا ہیم آسی صاحب،حضرت علامه مفتی منظور احمر صاحب خطیب وامام سنجری مسجد، حضرت مولا نا قاری الباس صاحب، حضرت علامه حافظ وقاری فاروق صاحب دمن، حضرت علامه مولا ناطفیل احمه صاحب، حضرت علامه مولا نا ابرار احمه ڈونگری، حضرت علامه مولا نا عبدالرحيم صاحب،حضرت مولا نا قاري ولي الله صاحب،حضرت مولا نا امين الدين صاحب،حضرت علامه مولا ناعرفان عليمي صاحب،حضرت مولا ناشكيل احمدا شر في ، حافظ مختار عالم صاحب، حافظ عثمان غني صاحب،مولا ناحسیب الرحمان صاحب، حافظ مقیم احمرصاحب،مولا نا اکرام الدین صاحب،مولا نامسلم رضاصاحب کےعلاوہ دیگرعلمائے کرام نے شرکت فرمائی۔

## گیار ہواں سالانه عرس شهیدراہ مدینه بخسن وخو بی اختیام پزیر ہوا ائمہ مشائخ علماء، ائمہ، عمائدین اور

مہاراشٹر کے وزیراعلی پرتھوی راج چوہان نے شرکت فرمائی

(اسٹاف رپورٹر) ممبئ حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا گیار ہواں سالانہ عرس مقدس ہرسال کی طرح امسال بھی منایا گیا۔ بعد نماز تراوی جامعہ قادریہ اشرفیہ تنی مسجد بلال میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت مولانا قاری نظام الدین صاحب نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سر پرتی حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کے شہزادے حضرت الشاہ السید حسین اشرف اشر فی جیلانی نے فرمائی ۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجانشین حضور مثنیٰ میاں پیرطریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السیدالشاہ عین الدین اشرف اشر فی جیلانی سجادہ شین آستانہ عالیہ کچھوچھ مقدسہ انجام دیا۔ پورااسٹیج علاء، ائمہ، شعراء اور مشائخ سے بھر گیالوگ محسوں کررہے سے کہ اس نورانی جلسہ اور عرس کی تقریب میں حضور مثنی میاں کی روحانیت برس رہی ہے اور لوگ فیضیاب ہورہے ہیں۔ اس بارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے روحانیت برس رہی ہے اور لوگ فیضیاب ہورہے ہیں۔ اس بارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے سبحی شہزاد ہے حضرت سیوعلی اشرف، حضرت سید حسن اشرف، حضرت سید حسن اشرف، حضرت سیوطی اشرف، حضرت سید حسن اشرف، حورت سید حسن اشرف، حضرت سیوالی علیہ میاں کے سی علی حضور میاں کے سے مامعین شہمی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہورہے تھے۔ حسین اشرف بنفس نفیس موجودر ہے سامعین شمی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہورہے تھے۔ بارگاہ دار العلوم معینیہ کے ناظم اعلی حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم صاحب نظامت فرمارہ ہے تھے۔ بارگاہ

رسالت میں سب سے پہلے ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے دوجڑواں بھائی محمہ ہارون اور عبدالعزیز صاحبان کوعوت دی گئی۔ پھرافتا حی خطاب کے لئے مولا ناشمس القمر کو دعوت دی گئی ہالینڈ سے آئے ہوئے مقرر مفتی شفیق الرحمن عزیزی نے سامعین سے مخاطب ہوکر فرما یا کہ '' حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمة والرضوان نے سرزمین ممبئی میں قوم وملت کی فلاح و بہود کے لئے ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی جہاں سے علاء اور فضلا تیار ہونے گئے اور انسانیت کوفروغ ملنے لگا آپ کوخراج عقیدت پیش کرنے کے کا بہترین

طریقہ بہے کہآپ کے علیمی مشن کوآگے بڑھا جائے''

طوطی ہند جناب جیرت گونڈ وی ، جناب بہم عزیزی ، جناب سے جیبی ، جناب راہی بہتوی ، وغیرہ نے بارگاہ مٹنی میاں علیہ الرحمہ میں کے بعد دیگر ہے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔صدام یو نیورٹی کے فاضل مولانا مختار الحسن صاحب تشریف لائے انھوں نے اپنی خطابت میں فرمایا کہ''حضورشی میاں علیہ الرحمہ نے عمل کے ذریعہ مسلمانوں کو قریب کیا۔ آپ فرماتے سے کہ دینی اور دنیوی دونوں علوم کا ہونا ضروری ہے آپ بار ہافرماتے کہ ہمیں چاہئے کہ تعلیم کی ضرورت کو ہمجھیں اور اسکے حصول کے لئے عملی جدو جہد کریں جمعین ملت ہمارے تا جدار روحانیت ہیں اور شیح معنی میں شہیدراہ مدینہ کی جانشینی نبھار ہے ہیں۔

آپ کے بعد مناظر اہل سنت مفتی مطبح الرحمن مضطر کو دعوت دی گئی انھوں نے فرمایا کہ''سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لئے ہم مٹنی میاں کا عرس منا رہے ہیں یہ بات روایت سے تابعین نبح تابعین نبح تابعین نبح تابعین نبورس منایا ہے۔حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کی تو می ملی قدمی خدمات کی بنا پر ہم انھیں خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں''عین پروگرام کے دوران شہر کی معزز ہستیوں اور سیاسی شخصیتوں اور قوم وملت کے دانشوروں کا ملاقات و نیاز حاصل کرنے کی غرض سے معزز ہستیوں اور سیاسی شخصیتوں اور قوم وملت کے دانشوروں کا ملاقات و نیاز حاصل کرنے کی غرض سے آمد کا سلسلہ حاری رہا۔

حضور شہید راہِ مدینہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے شعراء واعظین ائمہ اور درسگا ہوں کے مدرسین کی لمبی فہرست تھی مگر وفت کے کمی کے سبب سب کوموقع نیل سکا جس سے انتظامیہ کو بے حدافسوس ہوا۔ رات ٹھیک دو بج قل شریف کا آغاز ہوا، جامعہ قادریہ اشرفیہ کے استاذ حضرت قاری مشاق احمد تیجی نے قل پڑھا۔ قاری مشاق احمد تیجی نے قل پڑھا۔

جانشین مثنی میاں حضرت علامہ الحاج السیدالشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھہ مقد سہ نے رفت انگیز انداز میں تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت وآبرو کے لئے، بیاروں کی شفاء بے گناہ قیدیوں کی رہائی ، ایمان واسلام پر استقامت ، بے روز گاروں کے لئے روز گار اور رزق حلال ، مومنوں کے لئےعشق رسول، گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاءفر مائی۔ بعدہ بارگاہ نبوی میںصلوٰۃ سلام کی ڈالی نچھاور کی گئی حاضرین عرس نے حضور معین میاں کی دست بوسی کی اور فیض حاصل کیا۔

کثیر تعداد میں سیاسی رہنما اور عمائدین شہرنے شرکت کی خاص طور پر مہاراشٹرا کے وزیر اعلی پر تھوی راج چوہان، ریاستی وزیر جناب چھگ ججبل، ایم ایل اے جناب امین پٹیل صاحب، جناب کر پا شکر سنگھ، جناب مناف حکیم، ایم ایل اے جیتند راوہاڑ، یوسف ابراہانی، سنچ دینا پاٹل، ایم ایل سی جناب کھائی جگاب صاحب، چن بھائوا ہمیر، باباصد لیتی، اشیش شیلار، کرشنا پار کھے، حاجی عرفات، یشونت جادھو، نصیر پٹھان، عبدالرحمن انجاریہ، الحاج محمد سعید نوری رضا اکیڈمی، پروفیسر قاسم امام، ڈاکٹر ماچس والا، سعید حمید، قاضی مہتاب، کارپوریٹر جناب صاحب، کارپوریٹر منوج جام شکر صاحب، کارپوریٹر جناب جاوید جنیجا صاحب، عامرادر ایسی مبین قریش، عثمان غنی لالی کے علاوہ اور دیگر اشخاص بھی موجود ستھے۔

سامعین کے لئے سحری کا معقول بندوبست تھا۔ کثیر تعداد میں علمائے کرام، ائمہ عظام، مشاکنے کرام، عمائدین شہر نے شرکت فرمائی بالخصوص شہزادہ محبوب ملت حضرت علامہ مولا نا مقصود علی خان، حضرت علامہ مولا نا شاکر صاحب رونا ہی، مرکزی درسگاہ جامعہ حنفیہ بستی کے پرنسپل حضرت علامہ مولا نا المحمولا فل محمود احب منظور الحاج مقصود احمد صاحب، حضرت مولا نا محمد صوفی محمد عمر صاحب ناظم اعلی جامعہ قادر بیا شرف صاحب، صاحب خطیب وامام سنجری جامع مسجد کمائی پورہ، حضرت علامہ مولا نا مفتی سیرخلیق اشرف صاحب، مولا نا سیر عدیل انثرف، حضرت علامہ مولا نا سیر بنجم الدین اشرف صاحب، حضرت علامہ مولا نا رفیق الحق سیری صاحب، حضرت علامہ مولا نا ابراہ بیم آسی صاحب جامعہ قادر بیا شرفی، حضرت علامہ مولا نا رفیق صاحب، حضرت علامہ مولا نا ابراء احمد خان صاحب، حضرت علامہ مولا نا رشید احمد شریفی صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبد الحجار ما ہر القادری صاحب خطیب وامام ہندوستانی مسجد، حضرت علامہ مولا نا عبد الحجار ما ہر القادری صاحب خطیب وامام ہندوستانی مسجد، حضرت علامہ مولا نا عبد الحجار ما ہر القادری صاحب خطیب وامام ہندوستانی مسجد، حضرت علامہ مولا نا عبد الحجار علامہ مولا نا نورالعین صاحب نور باغ مسجد، حضرت علامہ مولا نا مولا نا معصوم رضا دار العلوم محمد ہورت علامہ مولا نا نورالعین صاحب نور باغ مسجد، حضرت علامہ مولا نا نورالعین صاحب نور باغ مسجد، حضرت علامہ مولا نا نورالعین صاحب نور باغ مسجد، حضرت علامہ مولا نا

عالم مصباحی صاحب، حضرت علامه مولانا مفتی سمیح الله صاحب، حضرت علامه مولانا امان الله رضاصاحب مسجد قباء، حضرت مولانا بخت القادری، علامه مولانا عبدالقیوم صاحب خطیب وامام بسم الله شاه درگاه وی ئی، حضرت علامه مولانا الطاف لطیفی صاحب، حضرت علامه مولانا محمود علی مه مولانا عبدالجبار حضرت علامه مولانا محمود علی خان صاحب، مولانا معراج صاحب جیبی، حضرت علامه مولانا عبدالجبار جوگیشوری، حضرت قاری الیاس صاحب، حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب و من محضرت مولانا ابرار احمد دونگری، حضرت مولانا قاری ولی الله صاحب، حضرت مولانا امین الدین صاحب، حضرت علامه مولانا عرفان علی صاحب، حافظ عثمان غنی صاحب، حافظ عثمان علی مولانا عرفان علیم مولانا حافظ وقاری غلام اشرف، مولانا فیضان صاحب، قاری افضال صاحب، اور دیگر ولی موجود شخے۔

## بار ہواں سالانہ عرس شہیدراہ مدینہ بخسن وخو بی اختیام پزیر ہوا دانشواران قوم وملت شعراء اسلام نے خراج عقیدت پیش کیا

مفتی منظور احمد مصباحی صاحب نے کہا کہ حضور شہیدراہ مدینہ گونا گوں خصوصیات کے مالک تھے آپ نے قوم کی خدمت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی آپ نے ہمیشہ بیکوشش کی کہ قوم وملت میں اتحاد وا تفاق برقر ارر ہے اور قوم مسلم ایک پلیٹ فارم پر گامزن رہے انہوں نے ملی اور قومی مسائل کوحل کرنے کے لئے ہرممکن کوشش کی جس میں انہیں کافی حد تک کامیا بی بھی ملی۔

مداح بارگاہ رسالت جناب جیرت گونڈ وی، جناب جیسم عزیزی، جناب نیم جیبی، جناب راہی استوی وغیرہ نے بارگاہ فتی میاں علیہ الرحمہ میں کے بعد دیگر ہے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ صدام یو نیورٹی کے فاصل مولا نا مختار الحسن صاحب تشریف لا کے انھوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضور فتی میاں علیہ الرحمہ سب سے زیادہ تعلیم میدان میں کارنا مہانجام دیا ہے۔ انہوں نے دینی اور عصری تعلیم کے لئے حتی الامکان کوشش کی انہوں نے قوم کی بڑنسل کو تعلیم کے زیورسے آراستہ کرنے کے لئے ہمیشہ لوگوں پرزور دیتے رہان کی ذات قوم کے لئے شعل راہ تھی ہمیں چاہئے کہان کے مشن کوآگے بڑھائے اوران کے واثین معین المشائخ کے شانہ بشانہ چل کران کی قیادت میں قوم و ملت کی فلاح و بہود کے لئے کام کرے۔ جانشین معین المشائخ کے شانہ بشانہ چل کران کی قیادت میں حضرت علامہ عبدالقا درعلوی صاحب نے کہا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ہر سال عرس شہیدراہ مدینہ میں حاضری دے کران کی برگاہ میں خراج عقیدت میری خوش نصیبی ہے کہ ہر سال عرس شہیدراہ مدینہ میں حاضری دے کران کی برگاہ میں خراج عقیدت میں تو میں سلحما یا ہے وہ قوم میں اختلاف و انتشار کے خالف شیصان کی یہ بمیشہ کوشش رہی ہو کہ وہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہ کرتر تی کی راہ ہموار کریں انہوں نے ہمیشہ پیلقین کی کہ اختلاف کیوم آپس میں رہی تو میں تی تہیں ہو میں تی کی راہ ہموار کریں انہوں نے ہمیشہ پیلقین کی کہ اختلاف کے وار انتشار سے قوم میں تی تھیں ہو میں تی کہ اسلامی کے اور انتشار سے قوم میں تی تی نہیں ہو میں تی کہ اختلاف کے وار انتشار سے قوم میں تی تی نہیں ہو میں تی کہ انتسان کی براہ ہموار کریں انہوں نے ہمیشہ پیلقین کی کہ اختلاف اور انتشار سے قوم میں تی تی نہیں ہو میں ہو تی ہوں ہو تھیں ہو تھیں۔

صاحب سجاده حضرت علامه الحاج السيد الثاه معين الدين اشرف اشر فی جيلانی سجاده شين آستانه عاليه کچھو چه مقدسه نے بياروں کی شفا، ايمان پرخاتمه، ملک ميں امن وشانتی، رزق ميں ترقی، آپس ميں اتحادوا تفاق، کاروبار اور تجارت ميں ترقی کے لئے دعا کی۔ بارگاہ نبوی ميں صلاة سلام کی ڈالی نچھاور کی گئی سامعين نے باری باری حضور معين مياں کی دست بوسی سے فيض حاصل کيا۔ کثير تعداد ميں سياسی رہنما اور عمائد بين شهر نے شرکت کی خاص طور ملند ديورا، جناب سنجے نرويم، جناب امين پييل، جناب اشيش شيلار، جناب سنجے دينا پاڻل، جناب بابا صديقی، جناب جنيندر او ہا ڈ، جناب بابا صديقی، جناب شانو بيٹھان، جناب عارف نسيم خان کے علاوہ ديگر اشخاص موجود ہے۔

کثیر تعداد میں علائے کرامم ائمہ عظام، مشاکُ کرام عمائدین شہر نے شرکت فرمائی بالخصوص حضرت علامہ مولا نا عبدالقادرعلوی صاحب، جناب مولا نا مخارالحین بغدادی صاحب، مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب، قاری یوسف صاحب برکاتی، جناب الحاج مجمد سعید نوری صاحب رضا اکیڈی، حضرت علامہ علامہ مولا نا شاکر صاحب روناہی، مولا نا امان الله رضا صاحب، قاری قمر رضا صاحب، حضرت علامہ مولا نا مفتی سیرخلیق اشرف صاحب، حضرت علامہ مولا نا معین الحق علیمی مولا نا اور نا مقتی سامہ مولا نا عبدالجبار ماہرالقادری صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالجبار ماہرالقادری صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالجبار ہوگیشوری، مولا نا علامہ مولا نا عبدالجبار واہرالقادری صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالجبار جوگیشوری، مولا نا علامہ مقتی منظور احمد صاحب، حضرت علامہ ح

تیر ہواں سالا نہ عرس شہیدراہ مدینہ بخسن وخو بی اختنام پزیر ہوا قبلہ اول کی بازیابی کے لئے بھر پورکوشش ، قحط زدہ اور سو کھے سے پریشان برا دران وطن کی مد دکریں (معین میاں)

کثیر تعداد میں ہندوستان کے مختلف گوشہ سے علماء ومشائخ نے تثر کت کی اسٹاف رپورٹردوٹا کی مبئی حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا تیر ہواں سالانہ عرس مقدس اپنی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ بعد نماز تر او تی جامعہ قادر بیہ اشرفیہ سی مسجد بلال شکلا جی اسٹریٹ میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت حافظ وقاری سرورصاحب نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سر پرسی حضور شنی میاں علیہ الرحمہ کے شہزاد نے افضل الصوفیا حضرت الثاہ السید سین انثر ف پروگرام کی سر پرسی حضور شنی میاں علیہ الرحمہ کے شہزاد ہے افضل الصوفیا حضرت الثاہ السید سین انثر ف انشر فی جیلانی نے فرمائی صدارت کے فرائض صاحبزادہ و جانشین حضور شنی میاں پیرطریقت رہبر شریعت خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علامہ الحاج السید الثاہ معین الدین اشرف اشر فی جیلانی سجادہ فائد ان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علامہ الحاج السید الثاہ معین الدین اشرف الای کا وسیع عریف صحن کھیا وانصرام کو بحن وخو بی سنجا لے ہوئے تھے پروگرام شروع ہوتے ہی کثیر تعداد میں عوام الناس آنے لگے وانصرام کو بحن وخو بی سنجا لے ہوئے تھے پروگرام شروع ہوتے ہی کثیر تعداد میں عوام الناس آنے لگے المہ معین الدین النال کا وسیع عریف صحن کھیا گئی جسر گیا۔ لوگ محسوس کر رہے تھے۔

اس نورانی جلسہ اور عرس کی تقریب میں حضور مثنیٰ میاں کی روحانیت برس رہی ہے اور لوگ فیضیا ب ہور ہے ہیں۔اس بارونق اجلاس میں حضور مثنیٰ میاں کے بھی شہز اد بے حضرت سیدعلی اشرف، حضرت سید حسن اشرف، حضرت سیدحسین اشرف بنفس نفیس موجو در ہے سامعین سبھی شہز ادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہورہے تھے۔جامعہ قادر بیاشر فیہ کے صدر المدرسین حضرت علامہ الحاج مفتی عبد الستار صاحب مصباحی نظامت فرمارہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے حافظ و قاری مولا نا نظام الدین کو دعوت دی گئی۔ پھرافتنا حی خطاب کے لئے مشہور عالم دین خطیب بے مثال حضرت علامہ مولا نا خورشید الاسلام صاحب رونق اسٹیج ہوئے اور سامعین سے مخاطب ہو کر فرما یا کہ 'خضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان نے سرز مین ممبئی میں قوم وملت کی فلاح و بہبود کے لئے ایسے ادارے کی بنیا د ڈالی جہاں سے علماء اور فضلا تیار ہونے گے اور انسانیت کوفروغ ملنے لگا آپ کی زندگی قوم کے لئے مشعل راہ تھی۔

مخیر قوم وملت جناب ڈاکٹرسید مناظر حسین صاحب نے نعت منقبت نہایت ہی والہا نہ انداز میں پیش کیا جناب اشہر بہرا پُکی نے منقبت سنا کر سامعین سے داد و تحسین حاصل کی مداح رسول شاعر اسلام تبسم عزیزی نے حسین پیرائے میں منقبت پاک پیش کیا شاعر اسلام جناب نیم حبیبی نے بارگاہ مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ میں کیے بعد دیگر مے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی درس گاہ الجامعۃ الاشر فیہ کے نائب شخ الحدیث حضرت علامہ مولا نامفتی عبد الحق صاحب قبلہ تشریف لائے انھوں نے اپنے ولولہ انگیز نہایت ہی معلوماتی بصیرت افروز بیان میں صاحب عرس سے متعلق خطاب میں فرمایا کہ ' حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے ممل کے ذریعہ مسلمانوں کو قریب کیا۔ آپ فرماتے سے کہ دینی اور دنیوی دونوں علوم کا ہونا ضروری ہے آپ بار ہا فرماتے کہ جمیں چاہئے کہ تعلیم کی ضرورت کو سمجھیں اور اسکے حصول کے لئے عملی میدان میں آئی س آپ بار ہا فرماتے کہ جمیں چاہئے کہ تعلیم کی ضرورت کو سمجھیں اور اسکے حصول کے لئے عملی میدان میں آئی س آپ نے مزید کہا کہ حضور صاحب سجادہ اس وقت قوم وملت کے قائد ہیں اور پوری قوم میدان میں آئی س آئی کے ساتھ چلیں اس وقت قوم کو چاہئے کہ آپ کے ساتھ چلیں اس وقت قوم کو چاہئے کہ آپ کے ساتھ چلیں اس وقت حالات کے تناظر میں قوم کو آپ جسے ہی قائد کی شخت ضرورت ہے۔

مرکزی درسگاہ جامعہ حنفیہ بستی کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا الحاج مقصود احمد صاحب رونق اجلاس ہوئے اور انہوں نے حضور مثنیٰ میاں کی بارگاہ میں نہایت ہی والہانہ انداز منظوم خراج عقیدت پیش کیا سامعین کافی محظوظ ہوئے شہرہ آفاق شاعر جناب راہی بستوی نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔قل شریف سے قبل صاحب سجادہ کے مقدس ہاتھوں سے سیدانوارا شرف اسلا مک سینٹر کی نصابی کتاب سمنانی قاعدہ کا رسم اجرا ہوا۔ رات ٹھیک دو بج قل شریف کا آغاز ہوا۔ جامعہ قادر بیہ اشرفیہ کے استاد حضرت قاری عین الدین صاحب، حضرت قاری مشاق احمد تیغی اور قاری سرور حسین صاحب نے تلاوت کلام یاک فرمائی۔

جانشين مثني ميال حضرت علامهالحاج السيدالشاه معين الدين اشرف سجاده نشين آستانه عاليه كجھوجھه مقدسہ نے رفت انگیز انداز میںمسلمانوں کی جان و مال بیاروں کی شفاء بے گناہ قیدیوں کی رہائی ایمان واسلام پراستقامت بےروزگاروں کے لئے رزق حلال، ساج اور معاشرہ کونشہ کی لعنت سے یاک، مومنوں کے لئےعشق رسول، گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی اورخشک سالی سے نجات قبلہ اول کی بازیابی کے لئے دعاء فرمائی۔ صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین ا نثر ف اشر فی جیلانی سجاد دنشین آستانه عالیه کچھو جھەمقدسەنے اپنی پرسوز الحاح وزاری سے معمور دعا کے بعدمسلمانوں سے اس بات کی اپیل بھی کی کہ قحط ز دہ اورسو کھے سے پریشان برا دران وطن کی رمضان کے مہینے میں مالی تعاون بھی کریں ان کی خبر گیری اور حاجت براری دینی اخلاقی فریضہ ہے نیز قبلہ اول کی بازیابی کے لئے بھی مسلمانان عالم کمر ہمت کس لیں صرف دعا پراکتفانہ کرتے ہوئے اس کے حصول کی خاطر ہرممکن تدبیر کریں یہودیوں کے نایا کءزائم کوخاک میں ملادیں اس بات کی بھریورکوشش کریں کہ یہود یوں کی شرپینداسلام مخالف صہیونی تحریک اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہونے یائے یہود یوں کی تخریب کاری عالم اسلام کے تعلق سے انتہا کو پہنچ گئی ہے اس سے مسلمانوں کو ہرگز غافل نہ رہنا چاہئے تاز ہ خبر کے مطابق فلسطین کے آئی ذخائر میں زہر ملانے کی سازش اوریہودی پیشوا کی تا ئید حد درجہ قابل مذمت ہے مسلم مما لک کے سر براہان کو جاہئے کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیں اوریہودیوں سے کل انقطاع اوران کا بائیکاٹ کریں۔بعدۂ بارگاہ نبوی میں صلوۃ سلام کی ڈالی نچھاور کی گئی سامعین نے باری باری حضور معین میاں کی دست بوسی سے فیض حاصل کیا۔کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور عما کدین شہر نے

شرکت کی خاص طورملند دیورا، جناب سنج نرویم، جناب امین پٹیل، جناب یوسف ابر ہانی، جناب اشیش شیلار، جناب سنجے دینا پاٹل، جناب بابا صدیقی، جناب جتیندر اوہاڈ، جناب بابا صدیقی، جناب شانو پٹھان، جناب حاجی عرفات، جناب وارث پٹھان، جناب حیدراعظم، جناب عارف سیم خان، کر پاشکر سنکھ کے علاوہ دیگراشخاص موجود تھے۔

سبھی آئے ہوئے زائرین وسامعین کے لئے سحری کا معقول بندو بست تھا، کثیر تعداد میں علائے کرامم ائمہ عظام، مشائخ کرام ممائدین شہر نے شرکت فرمائی بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبدالقادر علوی صاحب، جناب مولانا مختارالحسن بغدادی صاحب، مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب، قاری یوسف صاحب برکاتی، جناب الحاج محرسعید نوری صاحب رضا اکیڈی، حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب روناہی، مولانا امان الله رضا صاحب، قاری قمر رضا صاحب، حضرت علامہ مولانا شاکر معاجب، حضرت علامہ مولانا شاکر معاجب، حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب علامہ مولانا رفیق صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحق معین الحق علیمی، حضرت علامہ مولانا رفیق صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحجار الم ہرالقادری صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحجار ہوگیشوری، حضرت علامہ مولانا علامہ مولانا عبدالحجار ہوگیشوری، حضرت علامہ مقی منظورا حمد علامہ مولانا عبدالحجار ہوگیشوری، حضرت علامہ مفتی منظورا حمد صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحجار ہوگیشوری، حضرت علامہ مفتی منظورا حمد صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحجار ہوگیشوری، حضرت علامہ مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا عبدالشکر صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا عبدالشکور کا میں صاحب، مولانا مسلم صاحب، مولانا مسلم صاحب، مولانا مسلم صاحب، مولانا عبدالشکور کی مولانا عبد کے ملاوہ دیگر علام کے کرام نے شرکت فرمائی۔

چود ہواں سالانہ عرس شہیدراہ مدینہ بخسن خوبی اختیام پزیر ہوا مبنی اور مضافات مبنی کے علمائے کرام اور ائمہ عظام نے تترکت فرمائی طلاق ثلاثہ کا بہانہ بنا کر مسلم پرسنل لا میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی (علامہ غلام عبدالقا درعلوی)

(اسٹاف رپورٹر) ممبئی حضور شہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا ۱۳ ارسالانہ عرس مقدس جوش وخروش کے ساتھ منایا گیا۔ بعد نماز تراوح جامعہ قادر بیاشر فیہ سی مسجد بلال میں پروگرام کا آغاز ہوا حضرت مولانا قاری غلام سرور نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سرپرسی حضور شخی میاں کے شہزاد ہے حضرت الشاہ السید حسین اشرف اشر فی جیلانی نے انجام دیا۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجانشین حضور شہیدراہ مدینہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السیدالشاہ معین الدین اشرف اشرف جیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھم مقد سہ نے انجام دیے، الحاج السیدالشاہ معین الدین اشرف میاں کے بھی شہزاد ہے حضرت سید علی اشرف، حضرت سید حسن اشرف محضرت سید حسن اشرف محضرت سید حسن اشرف محضرت سید حسن اشرف بغض نفیس موجود رہے سامعین سمجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہور ہے حضرت سید حسین اشرف بغض نفیس موجود رہے سامعین سمجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہور ہے صفرت سید حسین اشرف بغض نفیس موجود رہے سامعین سمجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہور ہے سے دھزت سید حسین اشرف بغض نفیس موجود رہے سامعین سمجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہور ہے سے دھزت سید حسین اشرف بغض نفیس موجود رہے سامعین سمجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہور ہے سے دھزت سید حسین اشرف بغض نفیس موجود رہے سامعین سمجی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہور ہے سے دھزت علامہ مولانا عبدالرجیم صاحب نظامت فرمار ہے تھے۔

بارگاہ رسالت میں ہدیے نعت پاک پیش کرنے کے لئے سب سے پہلے حافظ ساجد کو دعوت دی گئی انھوں نے بہترین انداز میں ہدیے نعت پیش کیا پھرافتیا حی خطاب کے لئے مرکزی درسگاہ جامعہ حنفیہ بستی کے پرسپل حضرت علامہ مولا ناالحاج مقصود احمد صاحب رونق اجلاس ہوئے اور سامعین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ حضور شہیدراہ مدینہ کے چہرے کی رونق آپ نے مزید کہا کہ حضور شہیدراہ مدینہ کے چہرے کی رونق آپ کے تقوی اور پر ہیزگاری کی بنیاد پرتھی۔ سنی مسجد بلال کے خطیب وامام مولانا قاری مشتاق

احمد تنغی نے منقبت کے اشعار پیش کئے۔ جناب قاری اسلام اللہ صاحب نے حضور شہید راہ مدینہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کئے۔

بلبل باغ رسالت جناب جیرت گونڈوی نے بارگاہ مٹنی میاں میں منظوم خراج عقیدت کا نذر کیا،
آپ کے بعد خانوادہ اشر فیہ کے چشم و چراغ شاعراسلام جناب ڈاکٹر سید مناظر حسین صاحب رونق اسٹیج ہوئے بہت درد انگیز انداز میں نعت رسول پیش کی خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبدالقادرعلوی صاحب نے مزید سامعین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ حکومت طلاق ثلاثہ کا بہانہ بنا کرمسلم پرسنل لا میں مداخلت کرنا چاہتی ہے جسے برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ کلکتہ سے آئے ہوئے شاعراسلام جناب سیم جیبی حاضر ہوئے اورا پنی مترنم آ واز میں منقبت کے اشعار پیش کئے۔

کرام، ائمه عظام، مشاک کرام، عما کدین شهر نے شرکت فر مائی بالخصوص شهز اده مجبوب ملت حضرت علامه مولا نامقصود علی خان، مفتی منظورا حمر مصباحی، جناب الحاج محمر سعید نوری صاحب رضا اکیڈمی، حضرت علامه مولا نامفتی سیرخلیق اشرف صاحب، حضرت علامه مولا نامفتی سیرخیق اشرف صاحب، حضرت علامه مولا نامفتی سیر نجم الدین اشرف صاحب، حضرت علامه مولا نامعین الحق علیمی ، مولا نامان الله رضامسجر قبا ، مفتی فیم صاحب دار العلوم محمدید، حضرت علامه مولا نارشید احمد شریفی صاحب، حضرت علامه مولا ناعبد الحجار ما هر القادری صاحب خطیب وامام هندوستانی مسجد، حضرت علامه مولا ناعالم مصباحی صاحب، حضرت علامه مولا نامفتی سمجے الله صاحب، حضرت علامه مولا ناطف لطبی صاحب، حضرت علامه مولا ناموری، حضرت علامه مولا نا ابراهیم آسی، جناب قاری فاروق صاحب، حضرت علامه مولا نامخشیم صاحب، حافظ وقاری مظفر مولا نا ابراهیم آسی، جناب قاری فاروق صاحب، حضرت علامه مولا نامخشیم صاحب، حافظ وقاری مظفر حسین صاحب، حضرت مولا نا ابراه ایم قرشیم صاحب، حافظ وقاری مظفر صاحب، حضرت مولا نا ابراهیم آسی، جناب قاری فاروق صاحب، حضرت قاری طاهر صاحب، حضرت مولا نا ابراهیم آسی، جناب قاری الیاس صاحب، حضرت قاری طاهر صاحب، حضرت مولا نا ابراهیم آسی، جناب قاری فاروق صاحب، حضرت قاری طاهر صاحب، حضرت مولا نا ابراهیم آسی، جناب قاری الیاس صاحب، حضرت قاری طاهر صاحب، حضرت مولا نا ابرارامه در و مگری کے علاوه دیگر علالے کرام نے شرکت فرمائی۔

پندر ہواں سالانہ عرس شہیدراہ مدینہ محسن وخو بی اختیام پزیر ہوا کثیر تعداد میں حضور شہیدراہِ مدینہ کے مریدین متوسلین اور معتقدین نے شرکت فرمائی

حالات کے پیش نظراتحادوا تفاق نہایت ضروری ہے (سیمعین میاں)

(اسٹاف ریورٹر)مبئی حضورشہیدراہ مدینہ علیہ الرحمہ کا ۱۵ رواں سالانہ عرس مقدس بحسن وخو بی اختیام کو پہنچا۔ بعدنماز تراویج جامعہ قادر بہاشر فیہنی مسجد بلال شکلاجی اسٹریٹ میں پروگرام کا آغاز ہوا

حضرت حافظ وقاری عمران صاحب نے تلاوت کلام یا کے سے عرس کا آغاز فرمایا۔

پروگرام کی سرپرسی حضور شہیدراہ مدینه نمنی میاں علیہ الرحمہ کے شہزاد ہے افضل الصوفیا حضرت الشاہ السید حسین اشرف اشر فی جیلانی نے فرمائی ۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ وجانشین حضور شہیدراہ مدینہ نئی میاں پیرطریقت رہبر شریعت خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علامہ الحاج الشاہ السید معین الدین اشرف اشر فی جیلانی معین میاں صاحب قبلہ سجادہ شین آستانہ عالیہ کچھو چھر مقد سہنے انجام دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سنی مسجد بلال کا وسیع عریض صحن کھیا تھے جمر گیا۔ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ اس نورانی جلسہ اورعرس کی تقریب میں حضور شہیدراہ مدینہ نمنی میاں علیہ الرحمہ کی روحانیت برس رہی ہے اور لوگ فیضیاب ہورہ ہیں۔ اس بارونق اجلاس میں حضور مثنی میاں کے شبحی شہزاد سے حضرت سیملی اشرف، حضرت سید حسین اشرف بنفس نفیس موجود رہے سامعین شبحی شہزادوں اشرف محضرت سید حسین اشرف بنفس نفیس موجود رہے سامعین شبحی شہزادوں کے رخ زیباسے مستنیر ہورہے تھے۔

جامعہ قادر بیانثر فیہ کےاستاذ حضرت علامہ مولا نامفتی منظور احمرصاحب مصباحی نظامت فر مار ہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدیہ نعت یا ک بیش کرنے کے لئے حافظ و قاری اسلم صاحب کو دعوت دی گئی انہوں نے بہترین انداز میں منقبت کے اشعار پیش کئے۔ پھر افتتاحی خطاب کے لئے مشہور عالم دین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے استاذ ما ہنامہ اشرفیہ کے ایڈیٹر خطیب بے مثال حضرت علامہ مولا نامبارک حسین مصباحی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ حضور شہیدراہ مدینہ شنیٰ میاں علیہ الرحمہ کی دعا بارگاہ رب میں قبول ہوئی وفن کے لئے وہ سرز مین نصیب ہوئی جو ہرایک مومن کی دلی تمنا ہوتی ہے اور سامعین سے نخاطب ہوکر فرمایا۔

'' حضور مثنی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان نے سر زمین ممبئی میں قوم وملت کی فلاح و بہبود کے لئے ایسے ادارے کی بنیاد ڈالی جہاں ایسے علماء فارغ ہونے گئے جود بنی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کے بھی ماہر ہوتے ہیں آپ نے مزید فرما یا کہ مثنی میاں کی نما یاں خوبی تھی قومی اور ملی مسائل کو بہترین انداز میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی مشن کوآگے بڑھا باجائے۔''

نباض قوم وملت استاذ الشعرا جناب ڈاکٹر سید مناظر حسین صاحب نے نعت منقبت نہایت ہی والہانہ انداز میں پیش کیا جسے خوب سراہا گیا جناب اشہر بہرا بھی نے منقبت سنا کر سامعین سے داد تحسین عاصل کی ، مداح رسول جناب بسم عزیزی نے حسین پیرائے میں منقبت پاک پیش کیا شاعر اسلام جناب نسیم جبیبی کلکتوی نے بارگاہ حضور شہید راہ مدینہ مثنیٰ میال علیہ الرحمہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا یو پی سے تشریف لائے ہوئے استاذ حضرت علامہ مولا نامخار الحسن بغدادی صاحب تشریف لائے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضور شہید راہ مدینہ قوم وملت کے ایک بے باک اور نڈرقا کد شے وہ اپنی قیادت میں اپنی تقریر میں کہا کہ حضور شہید راہ مدینہ قوم وملت کے ایک بے باک اور نڈرقا کد تھے وہ اپنی قیادت میں مجمئی یا مہار اشٹر تک محدود نہ تھی بلکہ پورے ہندوستان کی قیادت فرماتے سے ہندوستان میں مختلف صوبوں میں اجلاس اور کا نفرنس کی صدارت و سر پرستی فرما یا کرتے ان کی صدارت یا سر پرستی جلسہ کی کامیاتی تھی ۔

حضور شہید راہ مدینہ کے بعد آپ کے جانشین حضور معین ملت بہت ہی اجھے طریقے سے قیادت سنجال رہے ہیں پوری ملت کو چاہئے کہ آپ کے ساتھ چلیں اس وقت حالات کے تناظر میں قوم کو آپ جیسے ہی قائد کی سخت ضرورت ہے۔خانقاہ فیض الرسول براؤں شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبدالقادر علوی صاحب اختیا می بیان کے لئے رونق آئیج ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور شہیدراہ مدینہ فنی میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ہرسال حاضری دے کرخراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ قوم وملت کے لئے در در کھتے تھے اور قوم کی ترقی کے لئے ہمیشہ فکر مندر ہاکرتے تھے ایک سیچ قائد کی یہی علامت ہے کہ وہ قوم کا در داپنا در دسمجھے انہوں نے پوری ملت کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے نامساعد حالات میں بھی اپنی قائد انہ صلاحیت سے قوم وملت کے مسائل کوحل فرمایا ہے میں نے بار ہا دیکھا کہ انہوں نے افسران اور سیاست دال کے سامنے قن بات کہدی۔

رات ٹھیک دو بیج قل شریف کا آغاز ہوا۔ جامعہ قادر بیا شرفیہ کے استاد حضرت قاری عین الدین صاحب، حضرت قاری مشاق احمد نیخی صاحب نے تلاوت کلام پاک فر مائی۔ آخر میں جانشین حضور شہید راہ مدینہ فتیٰ میاں علیہ الرحمہ حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھے مقدسہ نے رفت انگیز انداز میں مسلمانوں کی جان و مال بیاروں کی شفاء بے گناہ قیدیوں کی رہائی ایمان واسلام پر استقامت بے روزگاروں کے لئے رزق حلال، سماج اور معاشرہ کونشہ کی لعنت سے پاک، مومنوں کے لئے عشق رسول، گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاء فر مائی۔

بارگاه نبوی میں صلاق قسلام کی ڈالی نچھاور کی گئی کثیر تعداد میں سیاسی رہنمااور عمائدیں شہرنے شرکت کی خاص طور ملند دیورا، جناب سنجے نرویم، جناب امین پٹیل، جناب یوسف ابر ہانی، جناب سنجے دینا پاٹل، جناب با با صدیقی، جناب جتیندر اوہاڑ، جناب شانو پٹھان، جناب حاجی عرفات، جناب وارث پٹھان، جاوید جنیجا کے علاوہ دیگرا شخاص موجود تھے۔ تمام آئے ہوئے زائرین وسامعین کے لئے سحری کا معقول بندو بست تھا، کثیر تعداد میں علائے کرام، ائمہ عظام، مشائخ کرام، نمائدین شہر نے شرکت فر مائی بالخصوص حضرت علامہ مولا نا عبدالقاور علوی صاحب، جناب مولا نا مخارلحس بغدادی صاحب، حضرت علامہ مفتی سیرخلیق اشرف صاحب، مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب، جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب رضا اکیڈی، حضرت علامہ مولا نا شاکر صاحب روناہی، مفتی منظر حسین صاحب گھا گلو پر، مولا نا مقصود علی صاحب سنی بڑی مسجد مدنپورہ، مولا نا فورالعین صاحب نور باغ مسجد، مولا نا مقصود احمد بستوی صاحب دارالعلوم حنفیہ بستی، مولا نا الله رضا صاحب، قاری قمر رضا صاحب، حضرت علامہ مولا نا مفتی سیر خیل اشرف صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالنا میں اشرف صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالحبار ماہر القادری صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالحبار ماہر القادری صاحب خطیب وامام ہندوستانی مسجد، مولا نا محمود علی خال اشر فی، حضرت علامہ مولا نا عبدالحبار ماہر القادری صاحب، حضرت قاری الیاس صاحب، حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب دمن مصرت علامہ مولا نا عبدالرحیم صاحب، حضرت قاری الیاس صاحب، حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب دمن مصرت علامہ مولا نا عبدالرحیم صاحب کے علاوہ دیگر علالے حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب دمن من مصرت علامہ مولا نا عبدالرحیم صاحب کے علاوہ دیگر علالے کرام نے شرکت فرمائی۔

### سولهوال سالانه عرس شهيدراه مدينه بحسن وخو بي اختنام يزير هوا

### ممتازمقررين كاخطاب ہزاروں علماء وعوام الناس كى شركت

ممبئی: '' حضرت مثنی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان اس عظیم ترین خانوا دے کے چثم و چراغ سے جن کے جدامجد نے بادشاہت ٹھکرا دی تھی اور خدمت خلق کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیا تھا۔ حضرت مثنی میاں کو فقر و درویثی وراثت میں ملی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خلوص وللّہیت کے ساتھ خدمت دین متین فرمائی ،مسلمانوں کے مسائل میں ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا اور ملت اسلامیہ کے سیحے قائد ہونے کا حق ادا فرمایا۔''

ان خیالات کااظہار معروف عالم دین مولا نا مبارک حسین مصباحی (ایڈیٹر ماہ نامہ اشر فیہ مبارک پور) نے پندرہ رمضان المبارک کی شب میں چشم و چراغ خاندان اشر فیہ، پیرطریقت، رہبر شریعت شہید راہ مدینهٔ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید انوار اشرف عرف مثنی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کے ۱۲ رویں عرس مبارک میں عوام الناس اور خواص کی ایک کثیر تعداد کوخطاب کرتے ہوئے کہا۔

مولا ناموصوف نے کہا کہ حضرت مثنیٰ میاں وقت کی ضرورت کواچھی طرح سمجھتے تھے چنانچہ وہ اسی کے مطابق کام کرتے رہے۔ انہیں مسلمانوں کی ہر طرح کی ضرورتوں کا احساس تھااسی لیے انہوں نے مسلمانوں کی دینی ضرورتوں کی بھیل کے لیے مختلف مقامات پر مدارس اور مساجد قائم فرمائیں جن سے آج لاکھوں لوگ مستفید ہورہے ہیں۔ مولا نا مبارک صاحب قبلہ کا کہنا تھا کہ اگر مثنیٰ میاں چاہتے تو مدارس کے بجائے اسکول و کالج قائم کر دیتے اور اس کے ذریعے دنیا کماتے مگر انہوں نے دنیا کمانے مگر انہوں نے دنیا کمانے کے بجائے دین کمانے کوتر جیح دی اور بے لوث اور بے غرض ہوکر اسلام کی تبلیغ بھی کی اور مخلوق کی خدمت محمد معین المشائخ حضرت معین مصباحی نے اخیر میں کہا کہ حضرت شہیدراہ مدینے کا دوسر اسب سے بڑا کا رنامہ معین المشائخ حضرت معین میاں صاحب قبلہ ہیں۔ حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے خدمت دین اور معین المشائخ حضرت معین میاں صاحب قبلہ ہیں۔ حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ نے خدمت دین اور

خدمت خلق کے لیے جو بودے لگائے تھے، حضرت معین ملت اپنی بےلوث قیادت اور فکر و تدبر سے ان کی سینچائی اور باغبانی کررہے ہیں۔

اس پروگرام کی نظامت حضرت علامه مولا ناعبدالرحیم صاحب ممبرا نے انجام دیااس عرس یا ک کے دوسر ہےا ہم مقرر مفکراسلام خطیب لا ثانی حضرت مولا ناغلام عبدالقا درعلوی (براؤں شریف یویی ) نے اپنے پرمغز اورعقیدت ومحبت سےمعمورخطاب میںحضرت مثنیٰ میاںعلیہالرحمہ کی حیات کے چندا ہم ترین روثن گوشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خاص طور پر ان کی قیادت وبصیرت اور حکمت عملی وژ رف نگاہی کے بارے میں بھی بتایا۔مولا نا غلام عبدالقا درعلوی نے حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کے ساتھھا پنی ملا قاتوںاوران ملا قاتوں سے حاصل ہوئے فیوض و برکات کو بڑی محبتوں کے ساتھ بیان کیا۔ مولا نا علوی کا کہنا تھا کہ حضرت مثنی میاں علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا کارنامہ میر بے نز دیکے ممبئی میں اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔انہوں نے اپنی ذھے داری کومحسوس کیا اور اس کے لیے سیاست دانوں سے لے کر حکمرانوں وافسروں تک اورعوام الناس سے لے کرخواص تک اپنی مضبوط قیادت کالو ہامنوا یا۔ یہی وجٹھی کہ حکومت بھی ان کی ایک آ وازیر کان دھرنے کو تیار ہوجاتی تھی۔ مولا نا علوی نے حضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کے صاحب زادہ عالی وقارمعین ملت حضرت مولا نا الحاج الشاہ سید عین الدین اشرف اشر فی جیلانی کے لم وضل اور عمر میں برکتوں کی بےشار دعا ئیں کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں ممبئی میں اہل سنت کی قیادت وسریرسی کا جوفریضہ آپ انجام دے رہے ہیں وہ نہایت بےمثال ہےاور تاریخی ہے۔حضرت معین میاں صاحب قبلہ مدظلہ نے ممبئی کے مسلمانوں کظلم وباطل کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا ہے۔حضرت معین میاں نے بکھری ہوئی سنیت کو ایک پلیٹ فارم پرجمع کرنے کی کوشش کی ہےاوروہ بہت حد تک اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔مولا نا غلام عبدالقا درعلوی نے اخیر میں بی بھی فر ما یا کہ حضرت معین ملت نے اپنے والد ماجد حضرت مثنی میاں علیہ الرحمه کی جانشینی کاضیح حق ادا کیا ہےاور کر رہے ہیں مولا نا زاہدحسین صاحب اتر اکھنڈ نے بھی مختصر وقت میں جامع خطاب کر کے حضرت مثنی میاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور حضور شہیدراہ مدینہ کے سبھی صاحبزاد ہے مخیر قوم وملت سیدعلی اشرف، نباض قوم وملت سیدحسن اشرف کے ساتھ سادات کرام بھی کثیر تعداد میں موجود تھے پروگرام کی سرپرستی شہزادہ حضور شہدراہ مدینہ اشرف الصوفیا سیدحسین اشرف البحیلانی نے فرمائی۔

ان کے علاوہ دیگرمقامی اور بیرونی خطباوشعرانے بھی اپنے اپنے طور پرحضرت مثنیٰ میاں علیہ الرحمہ کوخراج عقیدت پیش کیا۔اس محفل میں' سیدانواراشرف اسٹڈی سینٹ' کے طلبہ وطالبات کے لیے تحریر کی گئی نصاب کتاب انوار دینیات حصہ دوم کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ یہ کتاب جامعہ قادر بیاشر فیہ کے مؤقر استاذ مولا نامحمد ابرا ہیم آسی صاحب نے مرتب کی ہے۔ پھر دو بج قل شریف شروع ہوااور صاحب سجادہ حضرت معین ملت شاہ سیر معین الدین اشرف مد ظلہ العالی کی پرسوز دعاؤں پرعرس پاک کی محفل ختم ہوئی ۔ قل شریف اور دعاؤس باک می محفل ختم ہوئی ۔ قل شریف اور دعاؤس الناس ،ساجی عبد سے داران ،اسا تذہ مدارس ،ائمہ مساجد اور عوام اہل سنت نے سحری تناول کی ۔خیال رہے کہ بیعرس پاک سالہائے گزشتہ کی طرح امسال بھی جامعہ قادر یہ اشرفیہ کے زیرا ہتمام سنی بلال مسجد چھوٹا سونا پورمبئی کے سبع وعریض میں منعقد ہوا تھا۔

جس میں ممبئی ومضافات کے بلا مبالغہ سیکڑوں علما، ائمہ مساجد، اور ذمے داران تشریف لائے تھے۔ سیاسی وسماجی نمائندوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں موجودتھی بزم قادری چشتی اشر فی کے اراکیین نے بحسن وخوبی انتظام وانصرام کوسنجالا۔ جو حضرات اس محفل عرس میں بطور خاص شریک رہے ان کے نام اس طرح لیے جاسکتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سیر خلیق انشرف، ڈاکٹر سید مناظر حسین، علامہ مفتی سیر خلیق انشرف، ڈاکٹر سید مناظر حسین، علامہ مفتی سیر خلیق انشر فی، مولا نامعین الحق علیمی، مفتی مفتی منظرحسن ابنر فی، مولا نامعین الحق علیمی، مفتی منظرحسن انشر فی، عبد الجبار ماہر القادری، الحاج محمد سعید نوری، مولا نا اعجاز کشمیری، حضرت مولا نا توکیل احمد شمیری، حضرت مولا ناتوکیل احمد شمیری، حضرت مولا ناتوکیل احمد شمیری، مولا نا مقال انشر فی وغیرہ

ستر ہواں عرس شہیدراہ مدینہ ضرورت مندوں کوراش تقسیم کر کے منایا گیا ضرورت مندوں کوراش تقسیم کرنا بڑا کارخیر ہے

سر ماییدارزیاده سے زیاده راش تقسیم کریں (مولا نامعین میاں)

لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال عرس شہید راہ مدینہ کے موقع پر ایک ہزار ضرورت مند افراد کو راش تقسیم کیا گیا۔ ۱۵ رویں رمضان المبارک کی رات آن لائن کا برواں عرس شہید راہ مدینہ منا یا گیا۔ بیآن لائن پروگرام میرانی گروپ آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا گیا۔

جس میں ملک اور بیرون ملک کے علمائے کرام مشائے عظام نے آن لائن شرکت کی ورلڈ اسلا مک مشن لندن کے جنرل سیکر یٹری علامہ قمر الزمال خان اعظمی نے کہا کہ حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان پیران عظام میں دوسروں سے منفر دینے و یہ علم اور اسلامی معلومات کے علاوہ عصری علوم وفنون سے مالا ملل شخصان کے نزدیک کام کرنے والے علماء اور افراد کی بڑی قدرتھی ملاقات کے دوران آپ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے اور ان کے کاموں اور خوبیوں کوسرا ہے انہوں نے محض خانقاہ کی حد تک رہنا ہرگز بیندنہ کیا بلکہ حدود خانقاہ سے باہرنگل کررسم شبیری اداکی اور ملت کا بےلوث کام کیا۔

علامہ فروغ القادری لندن نے اپنے بیان میں کہا کہ حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کی قائدانہ صلاحیت متفق علیہ اور اظہر من اشمس تھی قومی ملی قیادت کے لئے جن عناصر کا ہونالازمی ہے ان کے اندروہ کممل پائے جاتے تھے میں نے آپ کے اس دور کو بھی دیکھا ہے جس میں آپ کی شخصیت عالمی پیشوا کی حیثیت رکھتی تھی ۔مفتی اعظم ہالینڈ حضرت علامہ مولا نامفتی شفیق الرحمن عزیزی نے کہا کہ حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان ایسے جامع صفات بزرگ تھے جن کا پوراو جودشق رسول کی خوشبوسے مشکبار مقان کے پاس بیٹھنے والا بھی مہک اٹھتا خصوصاً تعلیمی میدان میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ علامہ مبارک حسین مصباحی نے کہا کہ میدان سیاست میں دخیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علامہ مبارک حسین مصباحی نے کہا کہ میدان سیاست میں دخیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علامہ مبارک حسین مصباحی نے کہا کہ میدان سیاست میں دخیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے

لوگوں کی دنیاوی حاجتوں کواپنے سیاسی تدبر سے پورا کیا جماعت کی فلاح اور بہبود کے لئے اپنی فنہم وفراست سےایسےاصول بنائے جن برچل کر جماعت اپنے مقاصد حاصل کرتی رہی۔

علامة توصيف رضاخان بریلی شریف نے کہا کہ روحانیت کے ایسابا کمال پیکراور عصری اوراسلامی تعلیمات کا ایسام کورحضور مثنی میاں علیه الرحمة والرضوان کے بعد مبئی کی سرز مین پراب نظر نہیں آتا۔ اس آن لائن پروگرام میں عربی فارسی خواجہ معین الدین چشتی یو نیورسیٹی لکھنو کے پروفیسر ڈاکٹر سید شفیق انشرف، استاذ الشعرا جناب ڈاکٹر سید مناظر حسین صاحب، رضا اکیڈمی کے بانی اور روح رواں الحاج سعید نوری صاحب، سید نور میال کچھو چھر شریف، مولا نا عبدالرجیم انثر فی ممبرا بھی شریک پروگرام شھے بارگاہ رسالت میں ہدید نعت پاک عالمی مشہور نعت خواں حافظ طاہر حسین پاکستان، مبلغ سنی وعوت اسلامی مولا نا قاری رضوان صاحب نے پیش کیا۔

پروگرام کی نظامت حضرت علامہ سیدجا می میاں کھمبات گجرات نے فرمائی عالمی شہرت یا فتہ نعت خواں اولیس رضا قادری نے کہا کہ میں ہمیشہ ایک بزرگ ہستی سے مدینہ منورہ میں ملاقات کیا کرتا تھا جن کا نورانی چہرہ دیکھ کرایمان تازہ ہوجا تا تھا آج ان کے عرس کے موقع پران کے مریدین خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہیں شہیدراہ مدینہ سیدانوارا شرف عرف مثنی میاں کہا جا تا ہے۔ آخر میں صاحب سجادہ نے پیغام دیا کہ اس لاک ڈاؤن کے موقع پرسر ماید دارا پنے ماتحق اور ملازموں کی تخواہ بلاکٹوتی وقت پر ادا کردیں تا کہ انکی ضرورت بوری ہوسکے ضرورت مندوں اور محتاجوں کا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ راش تقسیم کریں تا کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے گھیک رات تا رہے قال شریف اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا گیا۔ ملک میں امن وشانتی ، ایمان پرخاتمہ اور عالمی و با کرونا وائرس سے حفاظت کے لئے دعا نمیں مانگی گئیں۔

# اٹھار ہواں عرس شہیدراہ مدینہ ضرورت مندوں میں راشن کٹ تقسیم کر کے منایا گیا عالمی و با کرونا وائرس کے مدنظر پریشان حال لوگوں کی مدد قابل شخسین اقدام (حضرت سید عین میاں)

(اسٹاف رپورٹردوٹا کلی ممبئی) عالمی سطح پر کرونا کا قہرجاری ہے ہندوستان میں اس وقت یہ بیاری پھیلی ہوئی ہے خوف و دہشت کا ماحول ہے لاک ڈان کی وجہ سے عام انسان سخت بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عرس شہیدراہ مدینہ کی تقریبات عالمی وبائے مدنظر جانشین حضور شہیدراہ مدینہ حضور معین المشائخ حضرت سیمعین میاں صاحب قبلہ نے بڑا اہم فیصلہ لیتے ہوئے ملک بھر میں تھیلے حضور معین المشائخ حضرت سیمعین میاں صاحب قبلہ نے بڑا اہم فیصلہ لیتے ہوئے ملک بھر میں تھیلے اپنے مریدین ومتوسلین کو یہ پیغام نشر کیا کہ اس سال چوں کہ بچھلے سال کی بہ نسبت حالات بہت ابتر ہیں لوگ اپنی ضروریات زندگی کے لئے بے حد متفکر ہیں۔

ایسے نازک ماحول میں لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے خدمت خلق کے جذبے کے تحت ضرورت مندوں میں راشن کٹ تقسیم کر کے حضور شہید راہ مدینہ سید انوار اشرف مثنی میاں علیہ الرحمة والرضوان کا عرس منایا گیا منظم طریقے سے تقسیم کا اہتمام کیا گیا اور خصوصاً اس بات کا خیال رکھا گیا کہ مستحق حضرات محروم ندرہ جائیں واضح رہے کہ مبئی عظمی کی دینی مذہبی سیاسی ساجی سطح پر حضرت سید شی میاں علیہ الرحمہ اہل سنت و جماعت کے میر کارواں رہے۔ تعلیم سے لے کر ہر میدان میں حضرت کی خد مات روز روشن کی طرح عیاں ہے مدارس، مساجد کا قیام اور رفاہی کام حضرت کی زندگی کا نصب العین خد مات روز روشن کی طرح عیاں ہے مدارس، مساجد کا قیام اور رفاہی کام حضرت کی زندگی کا نصب العین البلام مبئی عظمیٰ کے نامور شخصیات میں ہوتا تھا آپ ایک بالغ نظر دانشور اور حالات شناس رہبر سے۔ آپ کا البلام مبئی عظمیٰ کے نامور شخصیات میں ہوتا تھا آپ ایک بالغ نظر دانشور اور حالات شناس رہبر سے۔ آپ

کا ہر ہر قدم قوم مسلم کے مفاد میں اٹھتا تھا آپ خردنواز اور علماءنواز تھے،حسن واخلاق آپ کواپنے ابا واجداد سے ور نہ میں ملاتھا،نرمی اور خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا آپ کی سرشت میں داخل تھا۔دوران گفتگو ہر شخص کے مقام ومرتبے کا خیال رکھتے تھے۔

ان کے دربار میں آئے ہوئے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کوصرف سنتے ہی نہیں تھے بلکہ حتی المقدور ان کی پریشانی دور بھی کرتے تھے۔ آپ کا اثر ورسوخ اور وقار وعزت صرف دینی حلقوں تک محدود نہیں تھی بلکہ سیاسی وساجی اداروں اور سرکاری افسروں تک آپ کا رعب و دبد بہ تھا آپ نے زندگی میں بھی بھی قوم مسلم کا سودانہیں کیا اور نہ ہی قوم مسلم کے مفاد کے خلاف بات کرنے والوں کا مشورہ قبول کیا جا ہے وہ کتنا بڑا سیاسی لیڈریا اعلی عہدہ پر فائز افسر کیوں نہ ہو۔

پریس کانفرس سیمینارسیاسی وساجی میٹنگوں میں آپ بھی حق بات کہنے سے پیچے نہیں ہے، برجستہ حق بات آپ کی زبان پر آ جاتی حق گوئی آپ کا طرہ امتیاز رہا۔ آپ سون بڑے میں عمرہ کے لئے حرمین شریفین تشریف لے گئے عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کا رخت سفر باندھا دوران سفر راہ مدینہ میں ۱۲ ررمضان کوایک حادثے میں اپنے مالک حقیقی سے جاملے آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی جس کی خواہش آپ اپنی زندگی میں اکثر فرما یا کرتے تھے ع میں کرواہش آپ اپنی زندگی میں اکثر فرما یا کرتے تھے ع میں ہوئی میں کرواہش آپ بی زندگی میں اکثر فرما یا کرتے تھے ع کے قریب میں کرنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

### انیسوال سالانه عرس شهیدراه مدینه بخسن وخو بی اختیام پزیر هوا شهیدراه مدینه کی زندگی کا مقصد ہی تعلیم کوعام کرنا تھا

(اسٹاف رپورٹر) ممبئی حضور شہید راہ مدینہ علیہ الرحمہ کا ۱۹ رواں سالانہ عرس مقدس اختتام پزیر ہوا۔ بعد نماز تراوح جامعہ قادر یہ اشرفیہ سی مسجد بلال عیدگاہ میدان شکلا جی اسٹریٹ میں پروگرام کا آغاز ہوا، حضرت قاری قطب الدین صاحب نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سرپرستی حضور مثنی میاں علیہ الرحمہ کے شہزاد ہے حضرت الثاہ السید حسین اشرف اشرفی جیلائی نے فرمائی۔ صدارت کے فرائض صاحبزادہ و جانشین حضور مثنی میاں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السید الثاہ علیہ الثاہ عین الدین اشرف اشرفی جیلائی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھے مقدسہ وصدر آل انڈیاسنی جمعیۃ الثاہ علیہ العلماء نے انجام دیا۔

معین المشائے نے پروگرام کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فر مایا کہ الحمد للدعرس کا پروگرام کا میاب رہا۔ ہندوستان کے مختلف گوشوں سے علمائے کرام ائمہ عظام اور مشائخ کرام نے شرکت فر مائی اور ساتھ ہی ساتھ مبئی اور برون مبئی کے علماء نے بھی بارگاہِ حضور شہیدراہِ مدینہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اس عرس میں تشریف لائے میں ان سب کاشکر بیادا کرتا ہوں۔

بزم قادری چشتی اشر فی کے رضا کا ران اور جامعہ قادر بیا شرفیہ کے طلبہ نے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کیا۔

اس بارونق اجلاس میں حضور مثنیٰ میاں کے سبھی شہزاد ہے حضرت سیدعلی انٹرف، حضرت سید حسن انٹرف، حضرت سید حسن انٹرف، حضرت انٹرف انٹرف انٹرف انٹرف جیلانی بنفس نفیس موجود رہے سامعین سبھی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہو رہے تھے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب انٹرفی نظامت فرما رہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لئے بلبل گجرات قاری قطب الدین صاحب

کوعوت دی گئی۔ پھرافتا جی خطاب کے لئے حضرت علامہ مولا نامقصود احمد بستوی صاحب، ما نک پر
تشریف لائے اور سامعین سے خاطب ہوکر سادات کرام اور تارک السلطنت مخدوم سمناں کے فضائل و
مناقب پر سیر حاصل گفتگو فر مائی۔ حضرت علامہ مولا نا عبدالقا در علوی صاحب نے کہامعین میاں کی
قیادت ایک مستحکم قیادت ہے۔ آپ مفاد سے او پراٹھ کرقوم کے لئے کام کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات کو
کمشن کوآگے بڑھارہے ہیں۔
کیمشن کوآگے بڑھارہے ہیں۔

یوپی سے آئے ہوئے مشہور عالم دین حضرت علامہ مولا ناسیر خلیق اشرف نے سامعین سے مخاطب ہوکر فرما یا کہ'' حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان نے سرز مین ممبئی میں قوم وملت کی فلاح و بہود کے لئے ہر ممکن کوشش کی اور ایسے ادار ہے کی بنیاد ڈالی جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی بہترین انتظام تھا آپ کے یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء نہ صرف دینی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں بہترین انتظام تھا آپ کے یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء نہ صرف دینی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں بلکہ عصری علوم سے بھی مزین ہوتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد ہی بیتھا کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو عام کیا جائے اور قوم کے بیچ تعلیم سے بہرہ ور ہول۔

حضور مثنیٰ میاں کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور مدارس اسلامیہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرما یا کہ مدارس اسلامیہ دین وسنت کے قلع ہیں ہمارے مذہب وعقا کدکا تحفظ انہیں مدارس کے ذریعے ہو رہاہے یہ اسلامی شخص کی ضانت ہیں ہم ان کے بارے میں کوئی منفی فکر واقدام نہیں برداشت کر سکتے۔

مداح رسول استاذ الشعراجناب ڈاکٹر سید مناظر حسن صاحب نے والہا نہ انداز میں نعت پاک پیش کی ۔ شاعر اسلام جناب سیدعد نان صاحب نے نعت پاک پیش کر کے خراج تحسین حاصل کی ۔ الحاج سعید نوری کے صاحبزاد ہے عالمی شہرت نعت خوال جناب نوری میاں نے سامعین کو نعت سنا کر محظوظ کیا۔

نوری کے صاحبزاد ہے عالمی شہرت نعت خوال جناب نوری میاں نے سامعین کو نعت سنا کر محظوظ کیا۔

شاعر اسلام جناب سیم حمیدی نے بارگا ہ فتیٰ میاں علیہ الرحمہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ یو پی گے مشہور شاعر جناب اشہر بہرا بیکی نے منقبت کے اشعار پیش کئے ۔ سنی مسجد بلال کے خطیب امام قاری

مشاق نے کحن داودی میں منقبت بیش کی ۔رات ٹھیک دو بجقل شریف کا آغاز ہوا۔

جامعہ قادر بیاشر فیہ کے استاد حضرت قاری عین الدین صاحب، حضرت قاری مشاق احمد تنیلی نے تلاوت کلام پاک فرمائی۔ آخر میں جانشین مثنی میاں حضرت علامہ الحاج السیدالشاہ عین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھوچھہ مقدسہ نے رفت انگیز انداز میں مسلمانوں کی جان ومال بیاروں کی شفاء ہے گناہ قید یوں کی رہائی ایمان واسلام پر استقامت بے روزگاروں کے لئے رزق حلال، سماج اور معاشرہ کونشہ کی لعنت سے پاک، مومنوں کے لئے عشق رسول، گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاء فرمائی اورخاص کرترکی، سریا اورفلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا فرمائی۔ بعد ہُ بارگاہ نبوی میں صلوۃ سلام فرمائی اورخاص کرترکی، سریا اورفلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا فرمائی۔ بعد ہُ بارگاہ نبوی میں صلوۃ سلام کی ڈالی نجھاور کی گئی کثیر تعداد میں سیاسی رہنما اور عما کہ بین شہر نے شرکت کی خاص طور جنا ہے جن بھاوۃ اہیر، جناب اسلم شیخ کے علاوہ اور دیگر اشخاص موجود شھے۔
جناب اسلم شیخ کے علاوہ اور دیگر اشخاص موجود شھے۔

جمله زائرین وسامعین کے لئے سحری کا بندوبست تھا۔ کثیر تعداد میں علمائے کرام ائمہ عظام مشاکخ کرام عمائہ کے سرام عمائد میں شہر نے شرکت فرمائی بالخصوص شہزادہ محبوب ملت حضرت علامہ مولا نا مقصود علی خان، جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب، مولا نا کیڈمی، مولا نا عبدالجبار ماہری صاحب، مولا نا محمد عمر صوفی صاحب، مولا نا نورالعین صاحب، مفتی منظور احمد صاحب، حضرت علامہ مولا نا انورالعین صاحب، حضرت علامہ مولا نا الطاف لطبقی صاحب، حضرت علامہ مولا نا الطاف لطبقی صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالجبار حضرت علامہ مولا نا عبدالحکیم صاحب، حضرت مولا نا محبود علی خان صاحب، حضرت علامہ مولا نا عبدالجبار جوگیشوری، حضرت مولا نا قاری الیاس صاحب، حضرت حافظ وقاری فاروق صاحب، حضرت مولا نا عبدالجبار طفیل احمد صاحب، حضرت مولا نا مین الدین صاحب۔ طفیل احمد صاحب، حضرت مولا نا مین الدین صاحب۔

صدرآل انڈیاسی جمعیة العلماء نے انجام دیا۔

بیسوال سالان مرس شه بیرراه مدینه بحسن وخو بی اختنام پزیر ہوا فلسطین پرظم وستم نا قابل برداشت \_ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ترکی اور سیر یا کے زلزلہ سے متاثرین کی بھر پور مدد کریں، (مولا ناسید معین میاں) (اسٹاف رپورٹر) مبئ حضور شہیدراہ مدین علیہ الرحمہ کا ۲۰رواں سالانہ عرس مقدس لاک ڈاؤن کے بعد پھرسے جوش وخروش سے منایا گیا حضرت قاری قطب الدین صاحب نے تلاوت کلام پاک سے عرس کا آغاز فرمایا۔ پروگرام کی سر پرستی حضور شنی میاں علیہ الرحمہ کے شہزادے حضرت الشاہ السید حسین اشرف اشر فی جیلانی نے فرمائی صدارت کے فرائض صاحبزادہ و جانشین حضور شنی میاں پیرطریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف اشر فی جیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھہ مقد سہ و

معین المشائخ نے فرمایا کہ المحمد للدع س کا پروگرام کا میاب رہا۔ ترکی اور سیریا کے دورہ کے تعلق سے صحافیوں کو بتایا کہ ترکی اور سریا کے جو حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ نا قابل بیان ہے۔ وہاں کے متاثرین دانہ اور پانی کو ترس رہے ہیں۔ میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ترکی اور سریا کے متاثرین کے لئے زیادہ سے زیادہ امداد دے کر بھائی چارگی کا ثبوت پیش کریں۔ فلسطین پرظلم وستم کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ بیانسانیت سوز حرکت ہے اور حقوق ثبوت پیش کریں۔ فلسطین پرظلم وستم کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ بیانسانیت سوز حرکت ہے اور حقوق انسانی کے منافی ہے۔ ایسی حرکتوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ پروگرام شروع ہوتے ہی کثیر تعداد میں عوام الناس آنے لگائمہ مساجد علمائے کرام ومشائخ عظام کا جم غفیر تھاتھوڑی ہی دیر میں سنی مسجد بلال کا وسیع عریض صحن تھیا تھے جھر گیا۔ یوں محسوس ہور ہاتھا کہ اس نورانی جلسہ اور عرس کی تقریب میں حضور مثن کی وصافر تالی کی روحانیت برس رہی ہے۔

اورلوگ فیضیاب ہورہے ہیں۔اس بارونق اجلاس میں حضورمثنیٰ میاں کے بھی شہزاد ہے حضرت

سیرعلی اشرف، حضرت سیرحسن اشرف، حضرت الشاہ السیدحسین اشرف اشر فی جیلانی بنفس نفیس موجود رہے سامعین سبھی شہزادوں کے رخ زیبا سے مستنیر ہورہے تھے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب اشر فی نظامت فرما رہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدید نعت پاک پیش کرنے کے لئے بلبل گرات قاری قطب الدین صاحب کوعوت دی گئی۔ پھرافتا حی خطاب کے لئے مفتی منظرحسن اشر فی سے حاطب ہوکرسادات کرام اور تارک السلطنت مخدوم سمناں کے فضائل ومنا قب پرسیر حاصل گفتگو فرمائی۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے جیداستاذ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحق صاحب نے کہامعین میاں کی قیادت ایک مستحکم قیادت ہے۔ آپ مفاد سے او پراٹھ کرقوم کے لئے کام کرتے ہیں۔ آپ مفاد سے او پراٹھ کرقوم کے لئے ہرماذ پرکام کیا ہے۔

مولا نا عباس رضوی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اب مسلمانوں کو متحد ہوکر کام کرنے کی ضرورت ہے۔فلسطین پرظلم کےخلاف آ واز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔

مشہور عالم دین اور اسلامک اسکالر حضرت علامہ مولانا مختار الحسن بغدادی نے سامعین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ'' حضور مثنیٰ میاں علیہ الرحمۃ والرضوان نے سرز مین ممبئی میں قوم وملت کی فلاح وہمبود کے لئے دینی اداروں کی بنیا در کھی اور آپ ہے کہا کرتے تھے کہ ہرگلی اور ہر بلڈنگ میں ایک دینی مکتب ہونا چاہئے تا کہ ہماری قوم کے بیچ دین سے آشار ہیں۔ آپ کی توجہ دین تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بھی تھی آپ یہ چاہئے تھے جہاں ہماری قوم کے بیوں کو دین تعلیم ملے ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم پر بھی عبور ہونا چاہئے تا کہ معاشی طور پر کسی کا محتاج نہ ہواس مشن پر آپ نے کا فی حد تک کام کیا اور لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی۔

آپ کوخراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ بہہے کہ آپ کے تعلیمی مشن کوآگے بڑھا جائے'' حضور مثنیٰ میاں کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور مدارس اسلامیہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مدارس اسلامید دین وسنت کے قلع ہیں ہمارے مذہب وعقائد کا تحفظ انہیں مدارس کے ذریعے ہور ہاہے یہ اسلامی تشخص کی ضانت ہیں ہم ان کے بارے میں کوئی منفی فکر واقدام نہیں برداشت کر سکتے۔ مداح رسول استاذ الشعراجناب ڈاکٹر سید منا ظرحسن صاحب نے والہانہ انداز میں نعت یاک پیش

مدان رون معادات را به به به دار کرید می کرد می شب سے دا ہوئے مدارین من پات بیں کی ۔ شاعراسلام جناب سیدعد نان صاحب نے نعت پاک پیش کر کے خراج تحسین حاصل کی ۔ الحاج سعید نوری کے صاحبزاد ہے عالمی شہرت نعت خوال جناب نوری میاں نے سامعین کونعت سنا کر محظوظ کیا۔

شاعراسلام جناب نسیم حبیبی نے بارگاہ نمنیٰ میاں علیہ الرحمہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ یو پی کے مشہور شاعر جناب اشہر بہرا بیچی نے منقبت کے اشعار پیش کئے۔ سنی مسجد بلال کے خطیب امام قاری مشاق نے لحن داودی میں منقبت پیش کی۔

رات گھیک دو بج قل شریف کا آغاز ہوا۔ جامعہ قادر بیاشر فیہ کے استاد حضرت قاری عین الدین صاحب، حضرت قاری مشاق احمہ تنجی نے تلاوت کلام پاک فر مائی۔ آخر میں جانشین منی میاں حضرت علامہ الحاج السید الشاہ معین الدین اشرف سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھہ مقدسہ نے رفت انگیز انداز میں مسلمانوں کی جان ومال بیاروں کی شفاء بے گناہ قیدیوں کی رہائی ایمان واسلام پر استقامت بے روزگاروں کے لئے رزق حلال، سماج اور معاشرہ کونشہ کی لعنت سے پاک، مومنوں کے لئے عشق رسول، گنہگاروں کی مغفرت اور ملک میں امن وشانتی کے لئے دعاء فر مائی اور خاص کرترکی ، سریا اور فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعافر مائی۔

کثیر تعداد میں سیاسی رہنما اور عمائدین شہر نے شرکت کی خاص طور جناب سچن بھاؤ اہیر، جناب امین پٹیل، ستپہ نرائن چودھری، لا اینڈ آرڈر دیوین بھارتی،ملند دیورا، یشونت جادھو، سنجے سنگھ ایم پی، راہل کنال سراج قریشی،کر پاشنکر، جناب اسلم شیخ، جناب شانو پٹھان، جناب حاجی عرفات کے علاوہ اور دیگر اشخاص موجود تھے۔

تمام آئے ہوئے زائرین وسامعین اطمینان وسکون کے ساتھ سحری تناول فرمائے کثیر تعداد میں علائے کرام ائمہ عظام مشائخ کرام عمائدین شہرنے شرکت فرمائی جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب

رضاا کیڈی، حضرت علامہ مولا نامفتی سیرخلیق اشرف صاحب، مولا ناعبدالجبار ماہری صاحب، مولا نامجمہ عمرصوفی صاحب، مولا نانور لعین صاحب۔

حضرت علامه مولا ناسیر نجم الدین انثرف صاحب، مفتی منظور احمد صاحب، حضرت علامه مولا نامعصوم رضا دارالعلوم محمد بید حضرت علامه مولا ناعالم صاحب، حضرت مولا ناالطاف لطیفی صاحب، حضرت مولا ناعبد انحکیم صاحب، حضرت علامه مولا ناعبد الجبار جوگیشوری، حضرت مولا نا قاری الیاس صاحب، حضرت حافظ و قاری فاروق صاحب دمن، حضرت مولا ناطفیل احمد صاحب، حضرت مولا ناامین الدین صاحب \_ موت آئے تو درِ نبی پاک پر سیر ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمناں کے قریب

تير موال باب \_\_\_\_خاتمه

عرس شہیدراہِ مدینہ ماہ وسال کے آئینے میں

## عرس شہیرراہ مدینہ ماہ وسال کے آئینے میں مدینہ ماہ وسال کے آئینے میں مدینہ مطابق مرحم اور مطابق مرحم بیارہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ

| عبيسوي   | انگریزی | انگریزی        | انجري   | عر بي ماه | عربي  | دن           | عرس       | نمبر |
|----------|---------|----------------|---------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
|          | ه اه    | تاریخ<br>تاریخ |         | •         | تاریخ |              | O,        | شار  |
| r + + 1° | اكتوبر  | ۳+             | ١٣٢٥    | رمضان     | 10    | سنج          | پہلا      | 1    |
| ۲٠٠۵     | اكتوبر  | ۲٠             | ۲۲۲۱    | رمضان     | 10    | جعرات        | כפיתו     | ۲    |
| ۲۰۰۲     | اكتوبر  | 9              | ۲۲۲۱    | رمضان     | 10    | <i>7.:</i> * | تيسرا     | ٣    |
| r**      | ستمبر   | ۲۸             | ۱۳۲۸    | رمضان     | 10    | جمعه         | چوتھا     | ۴    |
| ۲٠٠٨     | ستمبر   | 17             | 1849    | رمضان     | 10    | منگل         | يانجوال   | ۵    |
| r++9     | ستمبر   | 7              | ٠ ١٣١١  | رمضان     | 10    | اتوار        | جھٹا      | 7    |
| r+1+     | اگست    | 77             | اسما    | رمضان     | 10    | جعرات        | ساتوال    | 4    |
| ۲+۱۱     | اگست    | 7              | ۲۳۲۱    | رمضان     | 10    | منگل         | آ گھوال   | ٨    |
| r+1r     | اگست    | ۵              | ١٣٣٣    | رمضان     | 10    | اتوار        | نوال      | 9    |
| r + 1m   | جولائی  | ۲۳             | المسلما | رمضان     | 10    | بدھ          | دسوال     | 1+   |
| 4.14     | جولائی  | ١٣             | امسم    | رمضان     | 10    | <i>[.</i> ;  | گيار ہواں | 11   |
| ۲۰۱۵     | جولائی  | ٣              | المسما  | رمضان     | 10    | جمعه         | بإرهوال   | 11   |
| r+14     | جون     | ۲۱             | ١٣٣٧    | رمضان     | 10    | منگل         | تيرہواں   | ١٣٠  |

### شهیدراهِ مدینه کی حیات وخد مات

| T+12   | جون   | 1+ | ١٣٣٨    | رمضان | 10 | سنير  | چودھوال   | ۱۴ |
|--------|-------|----|---------|-------|----|-------|-----------|----|
| r+1A   | مئی   | ۳۱ | ۹ ۳ ۱۸  | رمضان | 10 | جعرات | پندر ہواں | 10 |
| r+19   | مئی   | ۲۱ | ٠ ١٣١٢  | رمضان | 10 | منگل  | سولهوال   | 7  |
| r+r+   | مئی   | 9  | الملاا  | رمضان | 10 | سنير  | ستر ہواں  | 14 |
| r+r1   | اپریل | ۲۸ | ١٣٣٢    | رمضان | 10 | بدھ   | اٹھارہواں | 11 |
| r+rr   | اپریل | 14 | ۱۳۴۳    | رمضان | 10 | اتوار | انيسوال   | 19 |
| r • rm | اپریل | 4  | الدلدلد | رمضان | 10 | جمعه  | ببسوال    | ۲٠ |
| r+r^   | مارچ  | 74 | ırra    | رمضان | 10 | منگل  | اكيسوال   | ۲۱ |

#### 00000000

### شهیدراهِ مدینه کے قائم کردہ اورزیرا ہتمام اداروں کامخضرتعارف

ممبئی کالونی اشرف نگرممبرا تھانہ میں حضور شہیدراہِ مدینہ نے آج

دارالعلوم انثر فيهغريب نواز:

سے تقریباً نصف صدی پہلے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ جب کہ

ممبرا کے سرز مین دینی اداروں سے خالی تھی آپ نے تشدگان علوم

کی بیاس کو بچھانے کے لئے علم کا بیسر چشمہ جاری کیا جوآج تک

جاری وساری ہےا دارہ کی عمارت سات منزلہ پرمشمل ہے۔

قلب شممبرعظمي مولا ناشوكت على رودٌ حجيونا سونا يور ميں حضور شهريد

راہِ مدینہ نے آج سے ۲۷ رسال پہلے اس ادارہ کی بنیاد ڈالی،جس

کا مقصد بیرتھا کہ طلبہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم اور کمپیوٹر کی

تعلیم بھی حاصل کریں۔الحمدللداس میں بڑی کا میا بی ملی اس ادارہ

سے جہاں بیچے حفظ اور فضیلت کی تعلیم مکمل کی ساتھ ہی ساتھ ایس

ایسسی، ایج ایسسی، ڈی ایڈ، ڈی فار ما، لیبٹیکنشن کے میدان

میں بھی طلبہ نے کا میابی حاصل کی۔

قوم کی بیٹیوں کی تعلیم کے لئے حضور شہیدراہِ مدینہ نے امرت نگر

كوسهمبرا ميں مدرسه كنيزانِ فاطمة الزہراء قائم كياجس ميں نادار

بحیاں دین تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں۔

دارالعلوم قادر بیاشرفیغریب نواز: سرز مین دمن گجرات میں حضورشه پیرراه مدینه نےعلم دین کوفر و غ

دینے کے لئے اس ادار ہے کی بنیادرکھی اب تک سینکڑوں طلبہ ملم

دین سے ستفیض ہوکر قوم وملت کی خدمت انجام دےرہے ہیں۔ ۔

جامعة قادر بياشر فيه:

مدرسه کنیزان فاطمته الزهراء:

بسكهاري نثريف ضلع فيض آيا دمين حضور مخدوم سمنان عليه الرحمه كيا

درگاہ سے قریب دین تعلیم کے لئے اس ادار ہے کی بنیا در کھی جہاں

موقر اساتذه کی نگرانی میں ناظرہ اور حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی

ہےاورعلاقہ کے بچمستفیض ہورہے ہیں۔

رشید کمیاؤنڈ کوسہ ممبرا میں حضور شہید راہ مدینہ نے نادار جھوٹے

طلبہ کے لئے اس ادارہ کی بنیاد رکھی۔اس ادارے سے قوم کے

بچول نے علم دین اور قرآن کی تعلیم سیھا۔

جامعها شرفیها ہل سنت مظہرالعلوم: ﴿ وَهَا نِهِ يُوصَلِّع كُونِدُه مِينِ ايك عظيم الشان اداره قائم ہےجس ميں

حفظ اور فضیلت کی تعلیم اعلیٰ پیانے پر دی جارہی ہےاس ادار ہے

سے علم دین کا خوب خوب فروغ ہور ہاہے۔

مرزا پور بازار ضلع گور کھپور میں حضور شہید راہ مدینہ نے اس

ادارے کی بنیاد رکھی۔ تا کہ قوم کے بچوں کوعلم دین سے آ راستہ

کیا جا سکے۔آج بھی اس ادارے سے ملم دین کی ترویج واشاعت

سرز مین ایٹوراه ضلع مئو میں حضور شہیدرا و مدینه کی سریرستی میں اس

مدرسہ نے کافی ترقی کی اورعلم دین سے طلبہ آج بھی آراستہ ہو

رہے ہیں۔حضوشہید راہِ مدینہ تاحیات اس ادارے کی سریرستی

فرماتے رہےاور کوشش سے ادارے کو بام عروج تک پہنچایا۔

مدرسهاشرفيه قادرييه:

مدرسهمعینیهانشرفیه:

دارالعلوم مخدوم سمنانی:

مدرسها شرفيها نوارالعلوم: